

(جمله حقوق نجق ناشر محفوظ ہیں)

نَام كِتَابُ

# آسیانی جنت ورد باری م

تاليف محرث مندرتهيل محاشداق اصغ

| عبدالخالق  | کپوزنگ |
|------------|--------|
| ایک ہزار   | تعداد  |
| دارالاندلس | ناشر   |



Dar ul Andlus اسلام کی شواشاعت کاما کی مرکز کے کابید

042-7230549 Fax - 7242639

المالية الساس 4-ليك وزيوبري لامور



# آسانی جنت اور در باری جهنم

| ' ' |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 18  | حرف آغاز                                     |
|     | فصل اول                                      |
|     | آیئے جنت کی سیر کریں                         |
| 22  | آیئے جنت کی سیر کریں                         |
| 25  | جنت کے دروازے                                |
| 26  | جنت کے دروازوں کی چوڑائی                     |
| 27  | جنت کی چابیاں                                |
| 27  | جنت کی وسعت                                  |
| 28  | جنت کے سو در جول کی وسعت اور الفردوس کی عظمت |
| 29  | جنت کی زمین اور موسم                         |
| 29  | جنت کے ایک درخت کی عظمت                      |
| 30  | جنت کے ہر درخت کا تناسونے کا ہوگا            |

| 30 | جنت میں کپڑے تیار کرنے والا درخت                             |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 30 | جنت کے درخت اپنے نام کرانے کا طریقہ                          |
| 31 | جنت کے قرآنی نام                                             |
| 32 | جنت کی خوشبو کتنے فاصلے ہے آئے گی؟                           |
| 32 | جنت میں موتول کے خیمے                                        |
| 33 | کیا جنت میں نیندآئے گی؟                                      |
| 33 | جنت کا جمعہ بازاراور حسن و جمال کے نظارے                     |
| 34 | جت ویکھنے کے بعد سیدنا جریل 10کے تاثرات                      |
|    | اہل جنت اور جنت کی نعتیں                                     |
| 35 | الله تعالیٰ سے جنت کا سودا کرنے والا                         |
| 36 | جنت میں کون جائے گا؟                                         |
| 39 | قیامت سے پہلے ہی جنت میں جانے والے                           |
| 42 | جنت میں صرف اہل تو حید جا کیں گے                             |
| 42 | مشرک جنت میں نہیں جائے گا                                    |
| 43 | سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟                              |
| 44 | الله کے رسول ع کا جنت میں مقام                               |
| 45 | الله کے رسول ٤ کی نهر کوثر                                   |
| 46 | جنتيون كااستقبال                                             |
| 46 | جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کاحسن                       |
| 47 | جنتيوں كا كھانا                                              |
| 49 | جنتی کا پسینا کستوری جبیها ہو گا اور قوت سوآ دمیوں جنتی ہوگی |
| 10 | جنته ر کی عراد شکل د شاهر و                                  |

| 50 | جنت میں بلندمقام والے                              |
|----|----------------------------------------------------|
| 51 | حور نمین کاحسن و جمال اوران کی پنڈلیوں کی خوبصورتی |
| 53 | حورول کا گیت                                       |
| 54 | حور عین کی غیرت                                    |
| 54 | جنت والول کی خواهشات اوران کا بورا ہونا            |
| 55 | جنت والوں کے نوکر اور خادم                         |
| 56 | جنتیوں کا اجتماع اور ان کی باتیں                   |
| 57 | خوش کن اعلان                                       |
| 58 | جنت والول کے لیے سب سے افضل تحفیہ                  |
| 59 | سب سے ادنی جنتی کو کیا ملے گا؟                     |
| 62 | الل جنت کی طرف سے شکر ریہ کے الفاظ                 |
| 63 | جنت کی رنگینیوں کے بارے رسول اللہ                  |
|    | فصل دوم                                            |
|    | بابا فرید سیخ شکر کے دربار پر                      |
|    | «جعلی جنت"                                         |
| 67 | جعلی جنت                                           |
| 69 | بابا فرید گنج شکر کے مزار پر                       |
| 69 | قطب کون ہوتا ہے؟                                   |
| 71 | بنده اور بندگی                                     |
| 73 | گستاخی کی انتها                                    |
| 75 | مېرنتى د. مان <u>.</u>                             |

| 77  | آسانی اور زمینی جنت کا فرق                          |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 79  | ہنتی دروازے کے دارو نے کون؟                         |
| 79  | ىبىثتى يا جېنمى دروازه                              |
| 83  | ہنتی دروازے پر جنگ                                  |
| 85  | كعبة الله كامقابله                                  |
| 87  | جنت كائكث                                           |
| 90  | جعلی رب کا حجره                                     |
| 90  | حجرے میں کیا ہوتا ہے؟                               |
| 91  | جعلی رب کی بیوی جل کرخاک ہوگئ!!                     |
| 92  | گنج فریدی کے حیاسوز مناظر                           |
| 92  | ملنگ نے عورت کے گالوں کو تھپتھپایا اور              |
| 94  | حجرے کواک زخمی سجدہ                                 |
| 94  | عورتوں اور مر دوں کی مخلوط خواب گاہ                 |
| 96  | مىجد كى وىرانى                                      |
| 96  | قوالیوں کے ذریعہ لوگوں کے عقائد تباہ کرنے کی کوششیں |
| 100 | مرده بچه زنده هو گیا!!                              |
| 101 | الله تعالَى عرش برحق فريد كا ورد كرتا ہے!!          |
| 104 | وليوں كى دھاليں!!                                   |
| 405 | بابا فرید کی قبر پر'' جج'' کیسے کیا جاتا ہے؟        |

133

134

135 .....



#### فصل سوم

بيثاب د كه كركلمه يره اليا!!

جب پيركا پاخانه الله كانوربن كيا!! (استغفر الله) ......

یے تی پاک ہے!! ....

#### سلطان باهو

جنگ میں سلطان باہو کے دربار پر جب میں پہنچا....!!

| 110 | چل ایتقول بھج ونج <u> </u>                         |
|-----|----------------------------------------------------|
| 111 | ور بار کے اردگرد                                   |
| 112 | گتاخ دروازه!!                                      |
| 114 | گتاخ دروازے پر تنگیثی فلیفه                        |
| 116 | یہودی عقیدہ سے مشابہت تالاب اور بیری کا درخت       |
| 120 | خبردار! اندر جانامنع ہے يهال پاك بيبيال بين!!      |
| 120 | قرب قیامت کی ایک علامت ،لکڑی کے بتوں کی پرستش      |
| 121 | بت پرستی پر تقدس کا پرده                           |
| 123 | لا ہور میں بی بی پاک دامن کے مزار اور فحاشی        |
| 126 | مٹی اور سانپ کا کجّا                               |
| 127 | سیده ساره ] اور سیده عائشه ρ کے ایمان افروز واقعات |
| 129 | جب سيده عائشه صديقه p پر بهتان لگايا گيا           |
| 132 | کرامات کے نام پرناپاک روایات                       |
| 132 | كبوتركى غث غول                                     |



| 63  | - Contraction of the contraction | فهرست                        | <i>)</i>      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پر پر<br>قبر پر              | سلطان باهوکی  |
| 138 | ايك تلخ ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اہو پرسجادہ نشین سے          | در بارسلطان ب |
| 140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤ كا اخلاق                   | امام الهدي    |
| 142 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ····· /                      | قيامت كامنظ   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ىل چىهارم                    | فه            |
|     | ال رب!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ىل چىهارم<br>پانچو           |               |
|     | ی کے دربار پر میں نے کیا دیکھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن میں یا نچویں رب            | بإكشار        |
| 146 | رړ پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پانچویں رب کے در با          | يا كستان ميں  |
| 148 | ر ہا تھا اس کا پہلامنظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |               |
| 149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |               |
| 152 | الله هوْ' كا ذكر!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ڏهول کي تھاپ پر''            | دوسرا منظر    |
| 153 | کے دربار پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |               |
| 153 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |               |
| 156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ے اندر چلے گئے               | اب ہم در بار  |
| 158 | يزعبارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ہوئے کتبہ کی مبالغہآ'        | دربار پر گلے  |
| 159 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فبر <i>کس کی منتظر تھی</i> ؟ | کھدی ہوئی     |
| 160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |               |
| 162 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |               |
| 163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | ,             |
| 163 | ل بربادی کے نشانات!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بان ہے ان قیوموں کم          | تاریخ کی ز    |

الله کے رسول ع کی گتاخی اور شریعت وطریقت کا تصادم.....

| 167 | ما نند بتال بیجتے ہیں کعبے کے برہمن                              |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 172 | قبر ريتى پرخواجه معصوم كى محفل ميں ہندوانه استدلال               |
| 173 | ہندو بابری مسجد گراتا ہے اور اجمیر شریف کی قبر پر چاور چڑھاتا ہے |
| 175 | آخرت میں پیروں اور مریدوں کی باہمی دشمنی کا منظر                 |
| 176 | عیسائیوں کے رب                                                   |
| 177 | مصنوعی خدا وَل کامختصر تعارف                                     |
| 177 | حافظ عبدالكريم صاحب كالمخضر تعارف                                |
| 177 | جب "مردئ نے اٹھنا چاہا!                                          |
| 178 | قیوم پنجم کے والد صوفی نواب الدین کامخضر تعارف                   |
| 181 | نواب الدین کے عجیب وغریب عقائد                                   |
| 182 | ''قيوم پنجم'' خواجه معصوم كا تعارف                               |
| 182 | قيوميت كى طاقت كيے ملى؟                                          |
| 183 | ڈاکٹر اسرار جب''قیوم پنجم'' کے دربار میں پہنچ گئے!               |
| 186 | قيوم صاحب يورپ مين!!                                             |
| 186 | حضرت ابو بکر صدیق تا کے عرس کی ابتدا!!                           |
| 186 | جب" قيوم" لڙ کھڙانے لگا                                          |
| 187 | ديگر قيوميون كامخضرتعارف                                         |
| 188 | '' قیوم'' کی تڑپ اولا دنرینہ کے لیے                              |
| 190 | گدی کی بندر بانث اورلژائی                                        |
| 194 | ناروے میں'' قیوم''اوراس کا مزار                                  |
| 196 | ټو کرااور کرنبي کلچ                                              |

كيا اسلام كاسنهرى دورصرف تيس سال تك رما .....؟

جمہوریت سے مرعوبیت کے نتائج

212

213

| 3         | 2  | ~ R21      |          |      |
|-----------|----|------------|----------|------|
| <b>FO</b> |    | <b>~43</b> |          |      |
| _         | 0, |            | <u> </u> | <br> |

| 214                                                       | مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب عقلی فتنہ                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 215                                                       | عیسائیت کی گمراہیوں پرایک نظر                                                                                                                                                                                 |
| 217                                                       | عیسائیت میں صوفیت کی آمداوراس کا نتیجہ                                                                                                                                                                        |
| 218                                                       | ايك مغالطے كا از اله اور لمحه فكريه                                                                                                                                                                           |
| 219                                                       | مسلمانوں میں یونانی فلیفے کی گمراہی                                                                                                                                                                           |
| 220                                                       | تقلیدی فرقوں کی انتہا پیندی                                                                                                                                                                                   |
| 222                                                       | خانقایی نظام کا اجراء                                                                                                                                                                                         |
| 224                                                       | مسلمانوں کے خلاف یہودی سازش                                                                                                                                                                                   |
| 225                                                       | عذاب الهي كا كوڑا                                                                                                                                                                                             |
| 225                                                       | طوفان ہلاکت میں زندگی کا سراغ                                                                                                                                                                                 |
| 227                                                       | پاسبال مل گئے کعیے کوشم خانے سے                                                                                                                                                                               |
|                                                           | فصل ششب                                                                                                                                                                                                       |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                               |
|                                                           | کیا برصغیر میں اسلام صوفیاء کے ذریعہ بھیلا؟                                                                                                                                                                   |
| 230                                                       | کیا برصغیر میں اسلام صوفیاء کے ذریعہ پھیلا؟<br>کیا برصغیر میں اسلام صوفیاء کے ذریعہ پھیلا؟                                                                                                                    |
| 230<br>233                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|                                                           | کیا برصغیر میں اسلام صوفیاء کے ذریعیہ پھیلا؟                                                                                                                                                                  |
| 233                                                       | کیا برصغیر میں اسلام صوفیاء کے ذریعہ پھیلا؟<br>باطنی اساعیلی فرقہ کی اسلام رشمن کارروائیاں                                                                                                                    |
| 233<br>234                                                | کیا برصغیر میں اسلام صوفیاء کے ذریعیہ پھیلا؟<br>باطنی اساعیلی فرقہ کی اسلام دشمن کارروائیاں<br>ایران میں شیعی افتد اراور ہندوستان میں صوفیت کا راج                                                            |
| 233<br>234<br>236                                         | کیا برصغیر میں اسلام صوفیاء کے ذریعہ پھیلا؟<br>باطنی اساعیلی فرقہ کی اسلام دشمن کارروائیاں<br>ایران میں شیعی اقتدار اور ہندوستان میں صوفیت کا راج<br>اکبرکا دین الٰہی اورصوفیت کی سرپرتی                      |
| <ul><li>233</li><li>234</li><li>236</li><li>237</li></ul> | کیا برصغیر میں اسلام صوفیاء کے ذریعہ پھیلا؟<br>باطنی اساعیلی فرقہ کی اسلام دشمن کارروائیاں<br>ایران میں شیعی اقتدار اور ہندوستان میں صوفیت کا راج<br>اکبر کا دین الٰہی اور صوفیت کی سریرتی<br>نور سحر کے آثار |

| 4       |               | <br> |
|---------|---------------|------|
| to Make | )             |      |
|         | <b>&gt;</b> X | -    |
|         | <b>15</b> \   | ت    |
| 0,      | ` \_          | <br> |

<del>K</del>

14

| 243 | شاه شہید هر کے بعد                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 244 | اہل حدیث دعوت تو حید کے میدان میں                           |
| 245 | ہندوستان میں حدیث رسول ع∠ انوار                             |
| 247 | ايك دلچيپ اتفاق                                             |
| 248 | ا بوالحس علی ندوی اور رشیداحمه گنگوهی دیوبندی کا خراج تحسین |
| 249 | ہندوستان میں احیائے اسلام کی واحد تحریک                     |
| 251 | احمد رضا خان بریلوی اور بریلویت                             |
| 252 | مسلمان کہلانے کے ساتھ اہل سنت اور اہل حدیث کون؟             |
| 253 | اہل حدیث کون ہیں؟                                           |
| 255 | حق کیا ہے؟                                                  |
| 256 | حق پر کون سی جماعت رہے گی ؟                                 |
| 260 | گمراهی اور گم راه لوگ                                       |
| 261 | جاءت حقه کاعمل کما ہوگا؟                                    |



# مسنون خطب

﴿ إِنَّ الْحَمُدَلِلَّهِ ءَحُمَدُهُ وَ نَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَعُفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّعَاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُنضِلَّ لَهُ وَ مَنُ يُّضُلِلُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَاشُهَدُ اَنُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللُّـهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَـهُ وَاشُهَـدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدُى هَدُيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ وَ شَرَّ الْاُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِي لَاَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۞ يَايَّهُاالنَّاسُ اتَّقُوْ ا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنَ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۞ يَاكِتُهَا إِنَّانِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُوْلُوا قَوْلًا سَدِينًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُوْ اللهُ وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَه فَقَلْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ٥

<sup>()</sup> آل عمران: ١٠٢/٣٠ \_ () النساء: ١/٤ \_ () الإحزاب: ٧٠/٣٣ \_ ٧١ \_ ٧١ \_

② صحيح مسلم، كتاب الحمعة، باب خطبته ملك في الحمعة: ١٥٣/٦ البوداؤد، كتاب السنة، باب في لزوم السنة نسائي، كتاب صلاة العيدين باب كيف الخطبة ابين ماحه، باب احتناب البدع والحدل دارمي، باب اتباع السنة مسند احمد: ١٢٧/٤ ١ ٢٦٠ ١ ـ ١٢٢٨



# # 17 P ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) # ( ) #

# عرض ناشر

اَلُحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَى اَشُرَفِ النَّلَامُ عَلَى اَشُرَفِ النَّلَامُ عَلَى اَشُرَفِ الْكَنْبِيَاءِ وَ الْمُرُسَلِينَ. اَمَّا بَعُدُ!

''آسانی جنت اور درباری جہنم'' محترم مولانا امیر حمزہ وظی کی ممتاز کتاب ہے۔ اس میں انھوں نے کتاب وسنت کے دلائل سے جنت کے حسیس مناظر کا دکش تذکرہ کیا ہے تاکہ پڑھنے والے کے دل میں اعمال صالحہ کا شوق پیدا ہو، وہ جنت بریں کا مشتاق ہے اور عقیدہ وعمل کا ایسا معیار قائم کرے کہ روز قیامت اس کا شار انبیاء، صدیقین، شہدا اور صالحین کے ساتھ اللہ تعالی کی عظیم جنتوں میں ہو۔

اس کے بعد تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہوئے زمین پر بنی جعلی جنتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور کتاب وسنت کی روشیٰ میں خانقابی نظام کا خوب پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ کفر وشرک اور ظلم وعدوان کے اس دور میں یہ کتاب روشیٰ کی کرن ہے۔ اس کے پہلے بھی کئی ایڈیشن شاکع ہو چکے ہیں۔ اب نئی کمپوزنگ اور ڈیزائنگ کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ خود بھی پڑھے اور صراط متنقیم سے بھکے لوگوں تک بھی پہنچانے کی سعی سیجے۔ اللہ تو فیق عطا فرمائے اور تمام تر کوششوں کوشرف قبولیت سے نوازے۔ آمین!

محهد سيف الله خالد

مدير"**دارالاندلس**"

۲۵ شعبان ۲۵۲۶ ه

#### رف آغاز 18 المنظم 18 المنظم 18

#### حرف آغاز

الله تعالی ہی کا بیہ خاص فضل اور احسان ہے کہ''شاہراہ بہشت'' کی مقبولیت کے بعد میرے مہربان رب نے اپنی توحید کی عظمت اور شرک کی تر دید پر زیر نظر دوسری کتاب " آسانی جنت اور در باری جہم" کھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ فلله المسدداس كتاب كے كئ ایڈیشن شائع ہوکرلوگوں کی مدایت کا باعث بن چکے ہیں۔اس کا پہلا ایڈیشن اکتوبر ۱۹۹۱ء میں شائع ہوا تھا، آٹھ سال بعد اب 1999ء میں اس کا جدید ترین باتصوبر ایڈیشن پیش کیا جا ر ہا ہے، اس میں مفید اضافے کیے گے ہیں ،ضعیف احادیث نکال کر صحیح احادیث سے اس کتاب کو مزین کر دیا گیا ہے۔

اس کتاب کے پہلے مضمون میں آپ قرآنی آیات اور احادیث رسول مُلَیْظِ کی روشی میں اللہ تعالی کے مہمان خانے یعنی جنت کی سیر کریں گے ..... دوسرے مضمون میں زمین پر بنی جعلی اور درباری بہشت کا آنکھوں دیکھا حال ملاحظہ کریں گے..... تیسرے اور چوتھے مضمون میں مزید دو درباروں پر ہونے والے مشاہداتی مناظر ملاحظہ کریں گے اور قرآن و حدیث کے دلائل کی روشی میں محسوس کریں گے کہ موجودہ پر فتن اور شرک و بدعت کی آندھیوں کے دور میں اس در باری جہنم سے اللہ کی مخلوق کو نکال کر آسانی جنت میں داخل کرنے کی کوشش کرناکس قدر ضروری ہے۔

آخری مضمون ایک ایبا تاریخی اور علمی مضمون ہے جسے بردی محنت اور عرق ریزی سے

مرت کیا گیا ہے مگر اسے پڑھ کر آ دم علیا سے لے کر آج تلک حق و باطل کی کھاش کی داستان ذہن میں اتر جاتی ہے اور اہل حق کون ہیں؟ اس حق کو پیش کرنے کے لیے بھی پتا چل جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور اہل حق کون ہیں؟ اس حق کو پیش کرنے کے لیے دار الاندلس کے بھائیوں نے بردی محنت کی اور اس کتاب کے جدید ایڈیشن کو ہر لحاظ سے خوبصورت بنانے کا حق ادا کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان تمام احباب کو اجرعظیم سے نواز ہے جفوں نے کسی بھی انداز سے اس کتاب کی اشاعت میں معاونت کی اور اللہ تعالی اس کتاب کے ہر بڑھنے والے کو نعمت حق کی سجھ عطا فرمائے ۔۔۔۔۔۔اور جے پنعمت مل جائے اس کتاب کے ہر بڑھنے والے کو نعمت حق کی سجھ عطا فرمائے ۔۔۔۔۔۔اور جے پنعمت مل جائے اس سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اس نعمت کو آگے پھیلائے اور ہمیں دعاؤں میں یادر کھے کہ اللہ تعالی اس محنت کو قبول فرمائے۔ (آ مین!)

أكيزو





# آیئے! جنت کی سیر کریں

جبتم الله تعالی سے سوال کروتو جنت الفردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کے وسط میں ہے اور سب سے اوپر ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ (بحاری)

# آئے! جنت کی سیر کریں

متقین کے لیے جنت میں تیار کردہ ان نعتوں کا تذکرہ جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی اس خواب گاہ ارضی پر بسنے والے کسی بشر کے خیال میں آئیں!! اللہ تعالیٰ مومن کے آخری کمحات کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں:

ٱلَّذِينَ نَنَوَقَنْهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَكُمْ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ

(النحل: ٣٢)

ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ نَعْمَلُونَ الْإِنَّا

''(ان کی کیفیت یہ ہے کہ) جب فرشتے ان کی روحیں نکالنے لگتے ہیں اور ( کفر وشرک سے) پاک ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہوتم پر، جاؤ اپنے اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہوجاؤ۔''

اب الله کے رسول تُلَقِیْم کا فرمان ملاحظہ ہو، سید نا براء بن عازب رہا گئی کہتے ہیں:

''ایک انصاری شخص کے جنازے کے ساتھ ہم اللہ کے رسول تُلَقِیْم کے ہمراہ گئے تو اللہ کے رسول تُلَقِیْم فی جنازے کے ساتھ ہم اللہ کے رسول تُلَقِیْم فیر کے پاس بیٹے اور ہم بھی آپ تاقیق کے اردگرد ایسے بیٹے گئے جیسے ہمارے سرول پر پرندے بیٹے ہول (یعنی ہمہ تن گوش)۔ آپ تُلَقِیْم کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے آپ مُلَقِیْم زمین کھود رہے تھے پھر آپ نے سرافیا اور دویا تین مرتبہ فرمایا: ''اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو۔'' پھر فرمایا: '

"مومن جب آخرت كى طرف جائے والا اور دنيا كو چھوڑنے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چبرے سورج ہول ( معنی ان کے چرے بہت روثن ہوتے ہیں) ان میں سے ہرایک کے پاس جنت کی خوشبواور سفیدلباس ہوتا ہے۔ پھراس مومن کی جہال تک نگاہ جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں اور وہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں پھرموت کا فرشتہ (ملک الموت) آتا ہے، اس کے سر کے پاس بیٹے جاتا ہے اور کہتا ہے:

· ﴿ آَيُّتُهَا النَّفُسُ الطَّيِّبَةُ الْحُرُجِيَى إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَ رِضُوَانٍ ﴾ ''اے یا کیزہ روح!اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رضا مندی کی طرف چل۔''

پھر وہ نکلتی ہے اور ایسے بہتی ہے جیسے یانی کا قطرہ مشک میں سے بہ کر میک پڑتا ہے ..... پھراس روح کو فوراً فرشتے کیڑ لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی فرشتہ اسے پکڑتا ہے تو دوسرا اس کے ہاتھ میں ایک لمحہ بھی نہیں رہنے دیتا کہ اسے پکڑ لیتا ہے۔ وہ اسے جنتی لباس اور خوشبوؤں میں رکھ لیتے ہیں اور اس روح سے زمین پر یائی جانے والی عدہ ترین ستوری سے کہیں زیادہ شاندار خوشبومہکنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں اور جب بھی فرشتوں کے کسی یا کباز گروہ کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں: ''میہ یا کیزہ روح کون ہے؟" تو وہ دنیا میں اس کا جو بہترین نام ہوتا ہے، اسے لے کر کہتے ہیں: "فلال کا بیٹا فلاں ہے۔'' حتیٰ کہ آسان دنیاختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتے اس روح کے لیے اویر جانے کی اجازت مانگتے ہیں تو انھیں اجازت دے دی جاتی ہے اور پھر ہر دوسرے آسان کے قریب جو مقرب فرشتے ہوتے ہیں وہ اس روح کے ساتھ چل پڑتے ہیں حتیٰ کہ ساتویں آسان پر پہنچ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:'' میرے بندے کا اعمال نامہ''علیین'' میں لکھ دواور اسے زمین کی طرف

واپس لوٹا دو کیونکہ میں نے اسی سے ان کو پیدا کیا اور اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی زمین سے ان کو دوسری مرتبہ اٹھاؤں گا۔'' پھر اُس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ تب ( قبر میں ) اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں: '' تیرا رب کون ہے؟'' وہ کہتا ہے: ''میرا رب اللہ ہے: '' تیرا دین کیا ہے؟'' وہ کہتا ہے:''میرا دین اسلام ہے:''پھر وہ کہتے ہیں:''وہ تخص جو تم میں جیجا گیا، کون ہے؟'' وہ کہتا ہے:''وہ اللہ کے رسول محمد ظائفا ہیں۔'' پھر وہ کہتے ہیں:'' تیرا علم کیا ہے؟'' تو وہ کہتا ہے:

« قَرَأُتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنُتُ بِهِ وَصَدَّقُتُ »

" میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی،اس پر ایمان لایا اوراس کی تصدیق کی۔" پھر آسان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے:''میرے بندے نے سچ کہا، جنت ے اس کے لیے بستر لگا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو اور ایک دروازہ اس کے لیے جنت کی طرف کھول دو۔'' پھر جنت سے اس کے پاس فرحت و انبساط کا سامان اور خوشبوئیں آنا شروع ہوجاتی ہیں اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک حسین چبرے والا، خوبصورت لباس پہنے، عمدہ خوشبو کیں لگائے ایک آ دمی آتا ہے ادر کہتا ہے: '' تجھے خوشخبری ہوان نعمتوں کی جنھوں نے تجھے خوش کر دیا ہے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔'' مومن کہتا ہے:''تو کون ہے؟ تیرا چہرہ الیا چرہ ہے کہ جس سے خیر ہی خیر چھلک رہی ہے۔'' تو وہ کہتا ہے:

« أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ »

'' میں تیرا نیک عمل ہوں ۔''

تب وہ مومن کہتا ہے:

﴿ رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرُجِعَ إِلَى أَهُلِى وَ مَا لِى ﴾ 

ثن ميرے رب! قيامت قائم كر (ميرے رب! قيامت قائم كر) تاكه ميں اپنے
اہل اور مال كے پاس جاؤں ـ''

يبي وه مومن ہے جس سے اللہ تعالی یوں ہم کلام ہوتے ہیں:

يَكَأَيَّنُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَةُ الْآَنِ ٱلْرَجِعِيِّ إِلَى رَبِكِ رَاضِيَةً مَّرَضِيَّةً الْآَنِ الْ فَأَدْخُلِي فِي عِبَدِي الْآِنِ وَادْخُلِي جَنَّنِي الْآَنِي وَالْفَحر:٣٠-٣٠)

'' اے اطمینان پانے والی روح! آپنے رب کی طرف چل۔ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے خوش، جا! میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔''

#### جنت کے دروازے:

جنت كَ آكُم درواز ع بين چنانچ صحى حديث بين رسول الله تَالَيْنَا كايفر مان ہے:

( مَا مِنكُمُ مِنُ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَهُ لِغُ ـ اَوُ فَيُسُبغُ ـ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ:

أَشُهَدُ أَنُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، إِلَّا فَتِحَتُ لَهُ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ التَّمَانِيَةُ يَدُخُلُ مِنُ

أَيِّهَا شَاءَ»

''تم میں سے جس نے اچھے طریقے سے (مکمل اور سنت کے مطابق) وضو کیا پھر پیکمہ پڑھا:

① مسند احمد: ٤ / ٢٨٧ \_ ابو داؤد طيالسى: ٧٨٩ \_امام حاكم فرماتے هيں: "يه حديث صحيحين كى شرط كے مطابق هے \_ امام ذهبى نے بهى اس كى تائيد كى هے ـ علامه ابن القيم اور البانى رحمه الله نے بهى اسے صحيح قرار ديا هے ـ احكام الحنائز: ٢٠٢ ـ

( اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكِ لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ )  $^{\odot}$ 

تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جونسے دروازے سے جاہے جنت میں داخل ہو جائے۔''

ایک روایت میں ہے کہ رسول الله مَثَالَثِیَّا نے فرمایا:

« إِذَا دَحَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ \_ وَ فِي رِوَايَةٍ أَبُوَابُ النَّمَاءِ \_ وَ فِي رِوَايَةٍ أَبُوَابُ النَّمَةِ وَغُلِّقَتُ أَبُوَابُ جَهَنَّمَ » (\*)

'' جب رمضان المبارك آتا ہے تو آسان كے دروازے كھول ديے جاتے ہيں۔ ايك روايت ميں ہے كہ جنت كے دروازے كھول ديے جاتے ہيں اور جہنم كے دروازے بند كرديے جاتے ہيں۔''

#### جنت کے دروازوں کی چوڑائی:

جنت کے دروازوں کی چوڑائی کے بارے اللہ کے رسول علی فی فرماتے ہیں:

صحیح مسلم، کتاب الطهارة، باب الذکر المستحب عقب الوضوء: ۲۳٤ ـ

صحیح بخاری، کتاب الصوم، باب هل یقال رمضان: ۱۸۹۸، ۱۸۹۹ - ۱۸۹۹

بخاری، کتاب التفسیر، سورة بنی اسرائیل، باب: ۲۷۱۲\_ مسلم، کتاب الایمان، باب ادنیٰ اهل الجنة منزلة فیها: ۱۹۶\_ صحیح مسلم کی روایت میں ((کَمَا بَیُنَ مَکَّةَ وَهَجَرٍ)) کے الفاظ هیں یعنی جتنا مکه اور هجر بستی کے درمیان فاصله هے۔

#### و آیا است کا سرکری کی سرکری کی است کا سرکری کی سرکری کردند کر

#### جنت کی حیابیاں:

« إِنَّ الشُّيُوُفَ مَفَاتِيُحُ الُجَنَّةِ » <sup>(1)</sup> '' بے شک ملواریں جنت کی جابیاں ہیں۔''

#### جنت کی وسعت:

الله تعالى جنت كي وسعت كے بارے بتلاتے ہوئے اپنے مومن بندول كو جنت كى طرف لیکنے کی یوں تلقین فرماتے ہیں:

سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمُّ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ ١ (الحديد: ۲۱)

" اینے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف لیکو کہ جس کی چوڑائی آسان اور زمین جتنی ہے۔''

جبكه الله كرسول مُن الله الله عند كاذكركرت موع فرمات مين:

﴿ إِنَّ أُمَّ حَارِثَةَ أَتُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَ قَدُ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوُمَ بَدُرِ أَصَابَهُ غَرُبُ سَهُم فَقَالَتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدُ عَلِمُتَ مَوُقِعَ حَارِثَةَ مِنُ قَلُبِي فَإِنُ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمُ أَبُكِ عَلَيُهِ وَ إِلَّا سَوُفَ تَرَىٰ مَا أَصُنَعُ فَقَالَ لَهَا: هَبِلُتِ أَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟ إِنَّهَا حَنَانٌ كَثِيْرَةٌ وَ إِنَّهُ فِي الْفِرُدَوُسِ الْأَعُلَىٰ ﴾ •

'' حارثہ رخالتُهٔ کی والدہ نبی اکرم مُالتِیْم کے پاس آئیں، حارثہ رخالتُهٔ میدان بدر میں

مصنف ابن ابى شيبة، كتاب الجهاد ، باب ما ذكر فى فضل الجهاد والحث فيه: ، ۱۹۳۲ اس کی سند صحیح ھے۔

صحيح بخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار: ٦٥٦٧\_

شہید ہو گئے تھے، کہنے لگیں: ''اے اللہ کے رسول! آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کے ساتھ میری کتنی دلی محبت تھی، اگر تو وہ جنت میں گیا ہے تو میں نہیں روتی اور اگر الیانہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ میں اس پر کتنا روتی ہوں؟" نبی کریم عُلَيْنَا نے فرمایا ''افسوس! کیا تو یاگل ہوگی ہے ، کیا جنت ایک ہی ہے؟ وہ تو بہت ساری ہیں اور تیرا بیٹا تو سب سے اعلیٰ جنت''الفردوں'' میں پہنچاہے۔''

#### . جنت کے سو درجوں کی وسعت اور الفردوس کی عظمت:

رسول الله مَثَالِينًا نِي فِي ما ما!

« إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيُنَ الدَّرَجَتُينِ كَمَا بَيُنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرُضِ» <sup>©</sup>

'' بے شک جنت میں سو درجے ہیں ، اللہ نے ان درجوں کو اینے راستے میں جہاد كرنے والوں كے ليے تيار كر ركھا ہے، ہر دو درجوں كے درميان اس قدر فاصله ہے جس قدر آسان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔"

اوراس حدیث کے بعد اللہ کے رسول مُلَقَّعُ فرماتے ہیں:

« فَإِذَا سَأَلُتُمُ اللَّهَ فَاسْتَلُوْهُ الْفِرُدَوُسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَ أَعُلَى الُجَنَّةِ وَ فَوُقَهُ عَرُشُ الرَّحُمٰنِ وَ مِنْهُ تَفَجَّرُ أَنُهَارُ الْجَنَّةِ » ® " جبتم الله سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو كيونكه وہ جنت كے وسط ميں ہے اور سب سے اوپر ہے اور فردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نهریں پھوٹتی ہیں۔''

① بخاري، كتاب الجهاد، باب درجات المجاهدين في سبيل الله: ٢٧٩٠ـ

<sup>·</sup> بحارى، كتاب الجهاد، باب درجات المجاهدين في سبيل الله: • ٢٧٩ -

# 

#### جنت کی زمین اور موسم:

رسول الله طَالِينِ فِي فِي مايا:

« ثُمَّ اُدُخِلُتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّولُوْءِ وَ إِذَا تُرَابُهَا الْمِسُكُ » <sup>①</sup> " پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو اس میں کیا دیکھنا ہوں کہ وہاں موتیوں کے خیمے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔''

الله تعالى كا فرمان ہے:

لَا يَرُونَ فِيهَاشِمْسًا وَلَازَمْهَرِيرًا (١٠٠٠) (الدهر:١٣)

'' اہل جنت نہ تو جنت میں دھوپ دیکھیں گے اور نہ سخت سردی۔''

#### جنت کے ایک درخت کی عظمت:

رسول الله مَاليَّيْمُ نِي فرمايا:

« إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ أَوِ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامِ مَا يَقُطَعُهَا ﴾

" یقیناً جنت میں ایک ایبا ورخت ہے کہ اگر کوئی تیز رفتار تضمیر شدہ (وبلا پتلا مضبوط جسم کا مالک) گھوڑے پر سوار سو (۱۰۰) سال تک چلتا رہے تو وہ درخت ختم نہیں ہوگا۔''

تضمیر شدہ گھوڑا وہ ہوتا ہے جسے خوب کھلا پلا کرموٹا کیا جاتا ہے اور پھر باندھ کراس کی خوراک آہتہ آہتہ کم کی جاتی ہے حتیٰ کہ بہت کم رہ جاتی ہے۔ چنانچہ ایسا گھوڑا پختہ جسم کا ما لک اور انتہائی تیز رفتار ہوجا تاہے۔

صحيح بخارى، كتاب الصلواة، باب كيف فرضت الصلوة في الاسراء: ٣٤٩ \_

بخارى، كتاب الرقاق، باب صفة الحنة : ٢٥٥٣ \_ مسلم، كتاب الحنة، باب ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام: ٢٨٢٨\_

#### جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہوگا:

حضرت ابو ہرریہ والني بيان كرتے ہيں كدرسول الله عليم في فرمايا:

« مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنُ ذَ هَبِ » <sup>©</sup> ''جنت میں کوئی درخت ایبا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔''

#### جنت میں کیڑے تیار کرنے والا درخت:

جنت میں ایک درخت ایسا ہے جو جنتوں کے کیڑے تیار کرے گا ، جنتی انھیں پھل کی طرح اس درخت سے اتاریں گے۔ اس درخت کا نام ''طوبیٰ'' ہے۔ جیسا کہ ایک دفعہ رسول الله مَا يُؤُم ني " طوبي " كا ذكر كيا تو صحابه نے سوال كيا كه "طوبي" كيا ہے؟ تو آب سَالِينَا نِينَ فِي مايا:

« طُوُبيٰ شَجَرَةٌ فِي الُجَنَّهِ مَسِيُرَةُ مِائَةِ عَامٍ ثِيَابُ أَهُلِ الْجَنَّةِ تَخُرُجُ مِنُ أَكُمَامِهَا» (الشَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

" طولیٰ" جنت میں ایک درخت ہے جو سو (۱۰۰) سال کی مسافت کے فاصلہ پر پھیلا ہوا ہے، جنت والول کے کپڑے اس درخت کے شکوفوں سے نکلیں گے۔''

#### جنت کے درخت اینے نام کرانے کا طریقہ:

رسول الله مَالِينَا فِي مايا:

« لَقِيْتُ إِبْرَاهِيمَ لَيُلَةَ أُسُرِى بِي فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! أَقْرِىءُ أُمَّتَكَ مِنِّيَ السَّلَامَ وَ اَخُبِرُهُمُ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرُبَةِ عَذُبَةُ الْمَاءِ وَ أَنَّهَا

ترمذي، كتاب صفة الجنة، باب ماجاء في شجر الجنة: ٢٥٢٥\_

مسند احمد: ٧١/٣\_ سلسلة الاحاديث الصحيحة: ٤/ ٦٣٩ ، ح ١٩٨٥\_ شيخ الباني نے كرم اس كي سند حسن هے \_

قِيُعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبُحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ وَ لَا اِلَّهَ اللَّهُ وَ اللهُ أَكْبُرُ ﴾

"اسراء وادرات میں ابراہیم علیا سے ملاء انھوں نے کہا: "اے محمد ( مَا اَثِیم )! اپنی ا ت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انھیں خبر دینا کہ جنت یا کیزہ مٹی والی اور میٹھے یانی والی زمین ہے اور وہ چیٹیل میدان ہے (اگر تمھاری امت اس میں درخت لگانا جائتی ہے تو یاد رکھیے کہ) اس میں درخت لگانا (بونا) سبحان اللہ، الحمد لله، لا اله الا الله اور الله اكبركهنا ہے۔''

#### جنت کے قرآنی نام

یہ نام معروف ہے،قرآن وحدیث میں بے شار جگہ آیا ہے۔ ا۔ جنت (البقرة: ٣٥ \_ آل عمران: ١٣٣ ، ١٤٢ \_ المائده: ٧٢) وَاللَّهُ يَدُعُو إلى دَارِالسَّلامِ .... (يونس: ٢٥) ٢\_ دارالسلام لعنى بيشكى كا گهر ـ ..... (الفر قان: ١٥) سـ جنة الخلد جہاں ہمیشہ قیام کیا جائے گا۔ .... (فاطر: ٣٥) ٣ ـ دارالقامة بیساتوی آسان پرسدرة المتھیٰ کے پاس ہے۔ (النحم: ١٥) ۵۔ جنۃ الماویٰ اس میں بھی بیشکی کامفہوم پایا جاتا ہے۔ (تو به: ۷۲ ، الرعد: ۲۳) ۲۔ جنات عدن وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِي الْحَيَوَانُ (العنكبوت: ٦٤) ۷\_ دارالحيو ان یعنی جہاں تک زندگی کا تعلق ہے تو وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ ۸\_ جنات النعيم 🔝 نعمتوں بھری جنتیں۔.....

(المائدة: ٦٥، يونس: ٩، الحج: ٥٦)

① ترمذي، كتاب الدعوات، باب في ان غراس الجنة..... الخ: ٣٤٦٢ ـ سلسلة الإحاديث الصحيحة: ١٠٥\_

٩- المقام الامين ايهامقام جهال امن بي امن بوگا-.... (الدخان: ١٥)

•ا۔مقعد الصدق تشریف فرما ہونے کی ایسی جگہ جس میں سچی عزت ہے۔ (القسر: ٥٥) ۱۱۔قدم الصدق قدم رنج فرمانے کا ایسا مقام جہاں سچا استقبال موجود ہے۔

١٢- الفردوس اور بيسب سے اعلى جنت ہے۔ (الكهف:١٠٧ ـ المومنون:١١)

#### جنت کی خوشبو کتنے فاصلے سے آئے گی ....؟:

الله کے رسول مَثَاثِيَّا مِنْ فَيْ اللهِ

« مَنُ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ لَمُ يَرَحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ رِيُحَهَا لَيُوجُهُ مِنُ مَّسِيرةِ سَبُعِينَ عَامًا» <sup>①</sup>

"جس نے کسی ذمی کو قتل کیا جس کو اللہ تعالی اور اس کے رسول مُناتیجا نے پناہ دی وہ جنت کی خوشبو جھی نہیں پائے گا اور اس کی خوشبو ۱۰ سال کی مسافت سے پائی جاتی ہے۔''

#### جنت میں موتیوں کے خیمے:

الله كے رسول مَنْ اللَّهِ فِي مَا مِنْ

"بے شک مومن کے لیے جنت میں موتی کا ایک خیمہ اندر سے کھدا ہوا ہوگا، اس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی، اس میں مومن کے گھر والے ہوں گے، وہ ان کے پاس جائے گا اور بیگھر والے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیس گے۔" ©

① (ابن ماجه، كتاب الديات، باب من قتل معاهدا: ٢٦٨٧ \_ السلسة الصحيحة: ٢٣٥٧\_

 <sup>(</sup>مسلم، كتاب الحنة، باب في صفة حيام الحنة: ٢٨٣٨\_ بخارى، كتاب بدء
 الخلق، باب صفة الحنة: ٣٢٤٣\_

یعنی بیمومن تو اس وسیع وعریض خیمه نما محل میں اپنی سب حوروں کو دیکھے گا،خواہ وہ محل کے سی بھی کمر بیمومن کو محل کے سی ہوں گی مارے میں ہوں گی مگر بیمومن کو خدد کھ یا ئیں گی کہ وہ محل کے کس کمرے میں، کس حور کے پاس ہے۔

#### کیا جنت میں نیند آئے گی ....؟:

سیدنا جابر اور سیدنا عبدالله بن ابی عوفی دانش سے مروی ہے کہ الله کے رسول منافظ انے ا

( ٱلْنَّوُمُ أَنُحو الُمَوُتِ وَ لَا يَنَامُ أَهُلُ الْحَنَّةِ ) ( " ثَنِيْدُمُوت كى بهن ہے اور اہل جنت كو نيند نہيں آئے گی۔ "

#### جنت کا جمعہ با زار اور حسن وجمال کے نظارے:

سیدنا انس بن ما لک والی اسے مروی ہے که رسول الله طالی نے فرمایا:

"بے شک جنت میں ایک بازار ہے، وہاں جنتی ہر جمعہ کو آئیں گے اور شال کی جانب سے ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں میں (خوشبوکا) چھڑکاؤ کرے گی، اس پر وہ حسن وجمال میں اور زیادہ ہو جائیں گے اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیس گے تو ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہوگا، تو آخیں ان کے گھر والے کہیں گے: "اللہ کی قتم! ہمارے بعد تمھارا حسن و جمال بہت بڑھ گیا ہے۔" وہ کہیں گے:"اللہ کی قتم! ہمارے بعد تمھارا حسن و جمال بھی زیادہ ہو گیا ہے۔" وہ کہیں گے:"اللہ کی قتم! ہمارے بعد تمھارا حسن و جمال بھی زیادہ ہو گیا ہے۔" وہ کہیں گے:"اللہ کی قتم! ہمارے بعد تمھارا حسن و جمال بھی

① سلسلة الاحاديث الصحيحة: ١٠٨٧ علامه الباني رحمه الله فرماتي هيس كه " يه حديث اپني بعض اسناد كي وجه سے صحيح هے۔"

مسلم، كتاب الحنة وصفة نعيمها واهلها ، باب سوق الحنة وما ينالون فيها من
 النعيم: ٢٨٣٣\_

ا المنافق المن

غرض وہ جس طرف بھی نگاہ اٹھا ئیں گے تو انھیں ہر طرح کی نعمت اور بادشاہت کا سامان ہی نظرآئے گا۔

الله تعالی فر ماتے ہیں:

وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كِيرًا (إِنْ )

'' اور (اے پیغیر!) جب تو جنت کو د کیھے گا تو وہاں ہر طرح کی نعمت اور بڑی مادشاہت کا سامان ہوگا۔''

#### جنت دیکھنے کے بعد سیدنا جبریل ملیّلا کے تاثرات:

الله كرسول مَاليَّيْمُ في فرمايا:

"جب الله تعالی نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جریل علیا کو جنت میں بھیجا اور کہا: "جاؤ! ذرا اسے دیھو اور یہ بھی کہ میں نے اہل جنت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ "جریل علیا گئے ، جنت کو دیکھا اور جو پھھاللہ نے جنت والوں کے لیے تیار کیا ہے، اسے بھی دیکھا، پھر وہ واپس آئے اور اللہ تعالی سے یوں عرض کی: "آپ کی عزت کی قشم! اس جنت کے بارے جو سنے گا وہ اس میں داخل ہو کر رہے گا۔" پھر جنت کے بارے حکم دیا گیا اور اسے ختیوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے دوبارہ جریل علیا کو جنت والوں کے لیے جو گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے دوبارہ جریل علیا نے دیکھا تو واپس لوٹ کر تیار کیا ہے، اسے دیکھنے کا حکم دیا۔ اب جو جریل علیا نے دیکھا تو واپس لوٹ کر کہا: "آپ کی عزت کی قشم! میں تو ڈر گیا ہوں کہ اس میں اب کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔"

① ترمذی، کتاب صفة الحنة، باب ما جاء حفت الحنة بالمکاره: ٢٥٦٠\_ ابو داؤد، کتاب السنة، باب فی خلق الحنة والنار: ٤٧٤٤\_ شیخ البانی صاحب نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے\_

مطلب یہ کہ وہ جنت الی عالی شان ہے کہ جے اس کے بارے پتا چل گیا کہ وہ اس قدر نعتوں بھری ہے تو وہ ہر قدم پر اپنے اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھے گا، اپنا عقیدہ وعمل اس حد تک درست رکھے گا جس کے نتیجے میں وہ اس جنت میں داخل ہو کر رہے گا .....مگر جب الله تعالیٰ نے اس جنت پرمصائب اور آ زمائشوں کا پردہ ڈال دیا کہ جن سے سرخرو ہو كرآ دى جنت ميں جاسكے گا تو اس حقيقت كو سامنے ركھتے ہوئے حضرت جبريل مليا كا نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ اس میں اب کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔غرض دنیا کے مصائب وآلام اور یہاں گناہ کی وقتی لذتیں اور مواقع بھی ایسے ہیں کہ کوئی خال خال ہی جنت میں داخل ہو سکے گا۔

#### اہل جنت اور جنت کی *نع*تیں

#### الله تعالی ہے جنت کا سودا کرنے والا :

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمُوَلَّكُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَايِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّ لُكُونَ وَمُقَّ لَكُونَ لَـ اللَّهِ فَيَقَ لُكُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْءَانَّ وَمَنَّ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَنْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ-وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ لَا اللَّهُ (التوبة: ١١١)

'' بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کے بدلے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، وہ مومن کہ جو اللہ تعالیٰ کے رائے میں جہاد کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ بیاللہ تعالیٰ کے ذھے تورات ، انجیل اور قرآن میں کیا ہوا رکا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اینے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ لہذا (مجاہدو!) یہ تجارت جوتم نے اینے اللہ تعالیٰ سے کرلی ہے، اس پر خوشی مناؤ اور یمی توعظیم کامیانی ہے۔'' غور فرمایے! سامان تجارت جنت ہے، خریدار الله تعالیٰ ہے، الله تعالیٰ کے ہاتھ اپنی جان بیچنے والا اس کا عاجز بندہ ہے کہ جس کی جان کوخود الله تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اِس کاروبار اور معاہدے کی دستاویز قرآن کا فرمان ہے اور جو ذات اس معاہدے کی اطلاع دینے والی ہے وہ امام الانبیاء محمد رسول الله تَالِيْزَا ہیں ۔۔۔۔۔کس قدر عظیم کا روبار ہے، یہ کسی پرعظمت اور قابل رشک تجارت ہے، یہ اللہ جے جا ہے تھیب کرے۔

#### جنت میں کون جائے گا.....؟:

سیدنا ابوسعید خدری ر انتخاہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول طَالِیْکِم کے زمانے میں لوگوں نے آپ طَالِیْکِم سے بوچھا:

"اے اللہ کے رسول ( مُالِينِمُ )! کیا ہم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟" آپ سُلَيْكُمُ نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے فرمایا: " کیاتم دن کے وقت سورج کو دیکھنے میں کوئی دفت محسوں کرتے ہو جبکہ مطلع صاف ہو، بادل بھی نہ ہوں؟'' صحابه تَنَافَتُمُ نَ كَهَا: 'ونهيس! ' ' پهر آپ مَنْ اللَّهُ إِنْ فِي حِها: ' كياتم بيداري كي حالت میں چودھویں رات کے حیا ند کو د مکھنے میں کوئی دفت مخسوس کرتے ہو جبکہ مطلع صاف ہو، بادل بھی نہ ہوں؟' محابہ ٹالٹی نے کہا! 'دنہیں!' تب آپ مالٹیم نے فرمایا: "جس طرح تم چاند سورج کو دیکھنے میں کوئی وقت محسوس نہیں کرتے ایسے ہی قیامت کے دن تم اللہ تعالی کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرو گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اعلان کرنے والا بوں اعلان کرے گا: "ہر گروہ جوجس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چل پڑے۔'' تو جو اللہ کے علاوہ بتوں اور آستانوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، (وہ ان کے چیچے چل پریں گے اور بل صراط سے گزرتے ہوئے) آگ میں گرنے لگیں گے۔ جب کوئی بھی باتی نہیں رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو محض اللہ کی

عبادت کرتے تھے، وہ نیک بھی ،وں گے، گناہ گار بھی ہوں گے، علاوہ ازیں اہل کتاب میں سے بھی ہول گے۔ پھر یہودیوں کو بلایا جائے گا، انھیں کہا جائے گا: " تم کس کی عبادت کرتے تھے؟" وہ کہیں گے: "اللہ کے بیلے عزیر کی۔" تو کہا جائے گا:''تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولا د،تم یہ بتلاؤ کہ چاہتے کیا ہو؟" وہ کہیں گے: "ہم پیاسے ہیں، اے ہمارے رب! ہمیں پانی یلا دے۔'' فرشتوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہتم انھیں جہنم میں داخل کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ انھیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ وہ جہنم الی ہو گی گویا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو ہڑپ کر رہا ہے اور وہ آگ ان شرک کرنے والوں کو میدان محشر سے سراب کی طرح محسوس ہوگی ۔ پھر بیالوگ اس جہنم میں گرنا شروع ہو جائیں گے حتیٰ کہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا، ان سے یو چھا جائے گا: ''تم کس کی عبادت کرتے تھے؟'' وہ جواب دیں گے: "ہم اللہ کے بیٹے مسے (علیہ) کی بوجا کرتے تھے۔" انھیں کہا جائے گا: "تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد'' پھران سے بوچھا جائے گا: "تم کیا چاہتے ہو؟" وہ کہیں گے: "ہم پیاسے ہیں، اے ہمارے رب! ہمیں یانی پینے کے لیےمل جائے۔'' تو فرشتوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہتم انھیں جہنم میں وارد کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ وہ جہنم کی طرف استھے کیے جائیں کے اور وہ انھیں سراب دکھائی دے گی۔جہنم کا بعض بعض کو ہڑپ کر رہا ہوگا (جیسے سمندر کی بردی موج حچوٹی موج کو اینے اندر سمو کر بلند ہوتی ہے) اور وہ ۔ آگ میں گرنا شروع ہو جا کیں گے۔سوائے ان لوگوں کے جو فقط اللہ کی عبادت كرتے تھ، وہ نيك بھى ہوں گے، گناہ گار بھى ہول گے، تو ان كے پاس الله تعالی این ایک صورت میں آئیں گے جو پہلی صورت سے، جے وہ دکھ چکے ہوں

گے، ملتی جلتی ہوگی اور کہیں گے: ''ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جاچکا مگرتم کس کا انظار کر رہے ہو؟''

تو اہل تو حید کہیں گے: ''جمیں دنیا میں جب ان گمراہ لوگوں کی ضرورت تھی، اس وقت ان سے جدا رہے ان کا ساتھ نہیں دیا (اب ان کے ساتھ کیوں جائیں)،

ہم تواپنے سچے رب کا انظار کر رہے ہیں، جے ہم دنیا میں پو جتے تھے۔''

اس وقت الله تعالى كهے گا: "ميں تمھارا رب ہوں۔" تو يه اہل تو حيد كہيں گے: " " م تجھ سے الله كى پناہ ما نگتے ہيں۔" وہ دوتين مرتبہ كہيں گے:

"لاَ نُشُركُ بِاللَّهِ شَيْئًا"

''ہم تو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتے۔''

حتیٰ کہ قریب ہوگا کہ ان اہل توحید میں سے پچھ لوگ واپس بلٹنا شروع ہو جا کیں۔ تب اللہ تعالیٰ کہ درمیان جا کیں۔ تب اللہ تعالیٰ کہیں گے: '' کیا تمھارے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی نشانی ہے کہ جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو پیچان سکو؟'' وہ کہیں گے: '' باں!'' تب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے تو تمام اہل توحید اللہ کے سامنے سجدے میں گریڑیں گے۔'' <sup>(1)</sup>

اہل تو حید کے طرزعمل پرغور فرمائیں کہ جس کی توفیق آخیں اللہ تعالی قیامت کے دن عطا فرمائیں گے اور وہ کہیں گے کہ بیشرک کرنے والے آستانوں اور خانقا ہوں کے بچاری جب دنیا میں ہمارے ساتھی نہیں تھے تو اب ہم ان کے ساتھی کیسے بن جائیں!! دنیا میں بھی ان کا اور ہمارا راستہ الگ الگ تھا اور اب بھی الگ ہے۔ پھران کی احتیاط دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے بغیر سجدہ نہیں کر رہے کہ کہیں شرک نہ ہوجائے۔ در اصل بات یہ ہے کہ دنیا

① صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب ان الله لا یظلم مثقال ذرة: ٤٥٨١ مسلم، کتاب الایمان، باب معرفة طریق الرؤیة: ١٨٣ ـ

میں بھی ان کی احتیاط کا یہی طرز عمل تھا جو آخرت میں ظاہر ہوگا اور یہی ان کی کامیابی کا باعث بنے گا۔ (ان شاء اللہ!)

#### قیامت سے پہلے ہی جنت میں جانے والے:

انسانوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے ابوالبشر آدم علیا تھے۔ اللہ تعالی فرمایا:

وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِقْتُمَا آوَنَيْ (البقرة:٣٥)

'' ہم نے کہا:''اے آدم! تو اور تیری بیوی جنت میں رہواور جہال سے چاہوسیر ہوکر (پیٹ بھرکر) کھاؤ۔''

مومن کے بارے میں اللہ تعالی کے نبی مَثَاثِیَا نے فرمایا ہے:

﴿ إِنَّمَا نَسُمَهُ الْمُؤْمِنِ طَيُرٌ يَعُلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرُجِعَهُ اللَّهُ

إِلَى جَسَدِهِ يَوُمَ يَبُعَثُهُ ﴾

'' بے شک مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درخت میں لاکا ہوا ہے حتیٰ کہ اللہ اُسے اس کے جسم میں قیامت کے دن لوٹا دے گا۔''

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض مونین ایسے بھی ہیں کہ جنھیں اللہ تعالیٰ عالم برزخ کے بجائے قیامت سے قبل ہی جنت میں داخل کر دیں گے۔ جبکہ شہداء کے بارے تو قرآن وحدیث میں صراحت سے موجود ہے جبیا کہ سورہ اُس میں ایک مومن کا ذکر ہے کہ جے بیغبروں کا ساتھ دینے اور اپنی قوم کو توحید کا وعظ کرنے کی پاداش میں مشرک قوم نے جب

مؤطا امام مالك، كتاب الجنائز، باب ما جاء في جامع الجنائز: ٤٩ ـ نسائي، كتاب الجنائز، باب ارواح المومنين: ٢٠٧٥ ـ ابن ماجه: ٢٧٧١ ـ

شہید کر دیا تو الله تعالی نے فرمایا:

قِيلَ ٱدۡخُلِ ٱلۡجَنَّةُ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعۡلَمُونَ لَأَنِّكُ (سين:٢٧-٢٦) "ات كهدديا كياكه جا! جنت مين داخل موجاء"

اور جب وه جنت میں پہنچا تو جنت کو دیکھ کر اور اینے اللہ تعالی کی ضیافتیں دیکھ کر اس نے الفاظ کی صورت میں اپنے جو تاثرات بیان کیے، اللہ تعالی نے ان کوقر آن کا حصہ یوں بنايا:

قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا بِمَاغَفَرَ لَى

رَبِّي وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ (لِبُنِّي)

" كہنے لگا: "اے كاش! ميرى قوم كے لوگوں كومعلوم ہوتا ان بخششوں كے بارے جومیرے رب نے مجھ پر کیں اور مجھے اپنے عزت دار بندوں میں شامل کر لیا۔'' بیشہید ہونے والا توحید کا فرزند ایس بات کول نہ کہا جبکہ اس نے اللہ تعالی کی مہمان نوازي كا اس طرح لطف اٹھایا ہوگا۔فر مایا:

(الدهر: ۲۱)

وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًاطَهُورًا ١

'' اوران کا رب انھیں شراب طہور بلائے گا۔''

الله تعالى نے اینے نیک بندوں کواپنا قرب عطا فرمانے کا ذکر یوں کیا:

فِ مَقْعَدِصِدْقِ عِندَ مَلِيكٍ مُّقَنَدِرِ أَنْكُا (القمر:٥٥)

" بیاوگ سچی عزت کی جگہ بڑے صاحب اقتدار شہنشاہ اعظم کے قریب ہوں

اور جنتیوں کے لیے اپنی مہمان نوازی کا تذکرہ یوں فرمایا:

وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْ تَهِيَّ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَدَّعُونَ (١٠٠٠)

(حم السجدة: ٣١-٣١)

نُزُلَامِّنَ عَفُورِ تَحِيمِ ٢

" وہاں جو کچھتم چاہو گے ملے گا اور ہر چیز جس کی تم خواہش کرو، وہ تمھاری ہو گ۔ یہ ہے مہمان نوازی اس الله کی طرف سے جومغفرت کرنے والا بڑا مہر بان ہے۔"

قیامت سے قبل شہداء کے جنت میں جانے اور وہاں رہنے کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے رسول مُلْفِظِ نے یوں بیان فرمائی ہے:

﴿ أَرُوَاحُهُمُ فِي جَوُفِ طَيْرِ خُضُرِ لَهَا قَنادِيُلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرُشِ تَسُرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتُ ثُمَّ تَاوِى إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيُل فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمُ رَبُّهُمُ اطِّلاَعَةً فَقَالَ: هَلُ تَشْتَهُونَ شَيئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي؟ وَ نَحُنُ نَسُرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيثُ شِئْنَا. فَفَعَلَ ذلِكَ بِهِمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأُوا أَنَّهُمُ لَنُ يُتُرَكُوا مِنُ أَنْ يُسَأَلُوا قَالُوا: يَا رَبِّ! نُرِيُدُ أَنُ تَرُدَّ أَرُوَاحَنَا فِي أَجُسَادِنَا حَتَّى نُقُتَلَ فِي سَبِيُلِكَ مَرَّةً أُنُحرٰي\_ فَلَمَّا رَاىَ أَنُ لَيْسَ لَهُمُ حَاجَةٌ تُركُوا » <sup>©</sup> " ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے برندے کے پیٹوں میں ہیں اور ان پرندول کے لیے عرش کے ینچے قندیلیں اٹکائی گئ ہیں اور جنت میں جہاں ان کا دل حاہتا ہے نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور پھران قندیلوں میں جا کھہرتے ہیں۔ ان کے بروردگار نے ان کی طرف جھا تکا اور بوچھا: 'دسمسیں کچھ جاہیے؟ ''وہ کہیں گے: ''ہم جنت میں جہاں جاہتے ہیں سر کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت کیسے ہو عمتی ہے؟ "بیسوال الله تعالیٰ تین مرتبہ دہرائیں گے۔

مسلم؛ كتاب الامارة، باب بيان ان ارواح الشهداء ..... الخ: ١٨٨٧ ـ ترمذي، كتاب
 التفسير، سورة آل عمران: ٣٠١١ ـ

جب وہ شہید دیکھیں گے کہ جب تک کچھ مانگیں گے نہیں سوال ہوتا رہے گا، تب وہ کہیں گے: ''اے ہمارے درب! ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روعیں ہمارے جسموں میں لوٹا دی جائیں تاکہ تیری راہ میں دوسری مرتبہ شہید کیے جائیں۔'' جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ انھیں کی چیز کی ضرورت نہیں تو انھیں چھوڑ دیا جائے گا۔''

### جن میں صرفُ اہل تو حید جائیں گے:

مند احمد میں سید نا ابو بکر صدیق والنظ اللہ کے رسول مُلَّظِم سے ایک لمبی حدیث روایت کرتے ہیں، جس میں ہے کہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کی سفارش کے بعد اللہ تعالی فرمائیں گے:

«أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اَدُخِلُوا جَنَّتِي مَنُ كَانَ لَا يُشُرِكُ بِي شَيئًا قَالَ: فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ » <sup>①</sup>

'' میں سب رحم کرنے والوں سے کہیں زیادہ مہربان ہوں، ان سب کو جنت میں داخل کر دو جو میرے ساتھ معمولی سابھی شرک نہیں کرتے تھے'' فرمایا: ''وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے''

ثابت ہوا سفارش صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل تو حید ہیں مگر بعض گناہ کے ہوں گے۔

## مشرک جنت میں نہیں جائے گا:

الله تعالى نے فرمایا:

① مسند احمد: ١/٥ \_ السنة لابن ابى عاصم تحقيق البانى: ٣٦٥، ٣٦٥ \_ علامه هيثمى فرماتے هيں كه اس كے سب راوى ثقه هيں اور علامه البانى نے كرا "اس كى سندحسن هے \_"

إِنَّهُ, مَن يُشْرِكُ إِنَّهُ, فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ لَإِنَّا

"جو الله تعالى كے ساتھ شرك كرتا ہے الله نے اس پر جنت كو حرام كر ديا ہے اور آگ اس کا ٹھکانا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مدد گار نہیں۔''

اور جہاں تک نیکو کاراہل توحید کا تعلق ہے توان کے بارے میں فرمایا:

ٱلَّذِينِ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ مَانَا ١١) '' پیلوگ جو فردوس کے دارث ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔''

#### سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟:

جنت میں سب سے پہلے امام الانبیاء محمد رسول الله مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَى اللهِ مَلْ اللهِ المَالِمُ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ المَالمُولِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا اللهِ اللهِ المَا ال ہے کہ آپ مَنْ اللَّهِ مِنْ فَيْرِمُ نِي فَر مايا:

 $^{\circ}$  وَ أَنَا أَوَّلُ مَنُ يَّقُرَعُ بَابَ الْحَنَّةِ  $^{\circ}$ 

'' میں سب سے پہلاشخص ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔''

دوسری حدیث میں آپ مَالَيْظُ نے فرمایا:

« آتِيُ بَابَ الْجَنَّةِ يَوُمَ الُقِيَامَةِ فَأَسْتَفُتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنُ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرُتُ لاَ أَفَتَحُ لِأَحَدٍ قَبُلَكَ» ® '' میں قیامت کے روز جنت کے دروازے کے پاس آؤل گا پھر میں دروازے پر

دستك دول كا تو دربان كيه كا: ''كون؟ " مين كهول كا: ''محمد (مَنْ يَعْمُ) ـ " تب وه کے گا:" کیون نہیں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ مالی کا سے پہلے کسی کے

مسلم، كتاب الايمان، باب قول النبي انا اول الناس يشفع في الحنة: ١٩٦. صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب قول النبي عليه انا اول الناس من يشفع في الحنة

ليے درواز ہ نہ کھولوں ۔''

تمام امتول سے پہلے امت محمد طَالْتِيْم جنت ميں جائے گی، جيسا كه امام الانبياء طَالَيْمُ فرماتے ہیں:

« نَحُنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَ نَحُنُ أَوَّلُ مَنُ يَّدُخُلُ الُجَنَّةَ ﴾ ①

" ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں (لیکن) قیامت کے دن سب سے سلے ہوں گے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔''

امت محمد مُنَاتِيْزًا مِين سب سے پہلے ابو بكر الصديق وْنَاتُوْا جنت ميں داخل ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ والنو کہتے ہیں کہرسول الله طالع نے فرمایا:

" میرے پاس جرائیل ملیلا آئے، انھوں نے مجھے جنت کا دروازہ دکھایا جس ہے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔'' سیدنا ابوبکر صدیق واٹیؤ بھی موجود تھے، كہنے لگے، "اے اللہ كے رسول! ميرى خواہش ہے كه ميں بھى آپ ماليا اللہ كے ساتھ ہوتا اور بیدروازہ دیکھ لیتا'' تو رسول الله مَالِيَّا نے فرمایا:

> « أَمَا إِنَّكَ يَا أَيَا بَكُر! أَوَّلُ مَنُ يَّدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنُ أُمَّتِيُ» ٣ "اے ابو برا میری امت سے توسب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔"

### الله ك رسول مَا لَيْنَا مُا كا جنت ميس مقام:

رسول الله مَنْ يَنْتُمْ نِي قُر مايا:

﴿ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثُلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنُ صَلَّى عَلَيَّ صَلواةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشُرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ

مسلم، كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة: ٥٥٥\_

ابو داؤد، كتاب السنة، باب في الخلفاء: ٢٥٢٥\_

أَرْ سِيُلَةَ فَإِنَّهَا مَنُزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِيُ إِلَّا لِعَبُدٍ مِنُ عِبَادِ اللَّهِ وَ أَرْجُو أَنُ أَكُونَ أَنَا هُوَ ﴾ [

'' جبتم مؤذن کوسنونو اس طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے ، پھر مجھ پر درود پڑھو، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں بھیج گا۔ پھر میرے لیے وسلے کا سوال کرو، یہ جنت میں ایک مقام (جگہ) ہے جو الله تعالیٰ کے بندوں میں سے خاص بندے کے لائق ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی

### الله کے رسول مَالِيْنِ کی نهر کوثر:

عبدالله بن عمر وللنفي كه جب سورة كوثر نازل مونى تو رسول الله مَا لَيْمُ في من مرايا: « اَلْكُوْتَرُ نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنُ ذَهَبِ مَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوتِ وَ الدُّرِّ تُرْبَتُهُ أَطُيَبُ مِنَ الْمِسُكِ وَ مَاءُهُ أَحُلَى مِنَ الْعَسَلِ وَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ الثَّلُجِ» <sup>®</sup>

''جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، وہ یا قو تول اور موتول پر بہ رہی ہے (اس کے بعض ککرموتی اور یا قوت کے ہیں) اور اس کی مٹی کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے اور اس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور برف سے بھی زیادہ سفیدرنگ ہے۔''

حضرت الس والني بيان كرت بيس كدرسول الله طالية فرمايا:

« بَيُنَمَا أَنَا أَسِيْرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرِ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ

٠ صحيح مسلم، كتاب الصلواة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، ٢٨٤ـ

ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب صفة الجنة : ٤٣٣٤ \_ الباني صاحب نے اس كو صحیح کہا ھے ۔

46 المينا: «نت ك يركري المينانية ال

المُحَوَّفِ، قُلُتُ: مَا هذَا يَا حِبْرِيلُ!؟ قَالَ: هذَا الْكُوْتُرُ الَّذِي أَعُطَاكَ رَبُّكَ فَإِذَا طِيْبُهُ أَوْ طِيْنُهُ مِسُكٌ اَذُفَرُ $^{\odot}$ 

'' ایک مرتبہ میں جنت میں چل رہا تھا کہ احیا نک ایک نہر دیکھی جس کے دونوں كنارے موتوں كے قبول كى طرح تھے۔ ميں نے كہا: "اے جرائيل! بيكيا ہے؟'' انھوں نے کہا:'' بیروہ کوڑ ہے جو آپ کو آپ کے رب نے عطا کی ہے۔'' اس کی مٹی یا اس کی خوشبو ( راوی کو شک ہے ) بہت زیادہ مہلنے والی کستوری تھی۔''

#### جنتيوں كا استقبال:

الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمُرَّأَ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُنْمَ خَزَنَنُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَاخَلِدِينَ آتِنا (الزمر:٧٣)

'' وہ لوگ کہ جو ہر ہیز گار ہیں نصیں مختلف ونود کی صورت میں لے جایا جائے گا حتیٰ کہ جب وہ جنت کے پاس آ جائیں گے تو جنت کے دروازے کھلے ہول گے اور جنت کے محافظ انھیں سلام کرتے ہوئے، خوش آمدید کہتے ہوئے عرض کریں گے:''اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔''

### جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کاحسن:

سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول مُٹائٹی نے فرمایا:

'' پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہو گا ان کی صورتیں چودھویں رات کو حیکنے والے

① صحیح بخاری ، کتاب الرقاق، باب فی الحوض : ٦٥٨١ ـ ترمذی میں ہے که "اس کے دونوں کنارے سونے کے هیں۔" ترمذی، کتاب التفسیر، سورة الکوئر: ٣٣٦١۔

آيے! بنت کي برکريں انگھان (47 )

عاند جیسی ہوں گی۔ وہاں انھیں نہ تھوک آئے گی نہ یاخانہ آئے گا ، نہ ناک کی رینش نکلے گی، اس جنت میں ان کے برتن سونے اور جاندی کے ہوں گے اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کی انگیٹھیاں انتہائی خوشبودارلکڑی کی ہوں گی اور ان کا پینا کستوری کا ہوگا اور ان جنتیوں میں سے ہرایک کے لیے دو بویاں ہوں گی، حسن کی وجہ سے ان حوروں کے گوشت کے پیھیے سے ان کی یٹدلیوں کا گودا دکھلائی دے گا۔ ان جنتیوں کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا، نہ ہی ان کو آپس میں عصہ آئے گا، ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح موں گے، وہ صبح وشام اللہ تعالیٰ کی شبیح کریں گے۔''<sup>©</sup>

#### جنتيوں كا كھانا:

جنت میں مومن کا دل جس کھانے کو چاہے گا وہی اسے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَفَكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ (إِنَّ وَلَيْمِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (إِنَّ وَعَلَيْمَ (الواقعه: ٢١ – ٢٠)

'' اس میں جو پھل جاہیں گے ملے گا اور جس پر ندے کا گوشت پسند کریں گے

وَفِيهَامَاتَشَتَهِ بِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ لِإِنَّا (الزعرف: ٧١) "اس میں ہروہ چیز ہوگی جو دل کو پہندائئے گی اور نگاہوں کولذت دینے والی ہو گیا۔''

#### اورفر مایا:

① مسلم، كتاب الجنة، باب اول زمرة تدخل الجنة : ٢٨٣٤ \_ بخارى ، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة : ٣٢٤٦ \_

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارُ يَشْرَبُ مِاعِبَادُ ٱللّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ (الدهر:٦-٥)

"نیک لوگ (جنت میں) شراب کے ایسے جام پییں گے جن میں کافور کی آمیزیش ہوگا۔ بیانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پییں گے اور جہال چاہیں گے اس کی شاخیس نکال لیس گے۔"
اور مزید فرمایا:

وَمِنَ اجُهُومِن تَسْنِيمٍ ( ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ( الْمُ

(المطففين: ٢٨-٢٧)

'' اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، بیدایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پییں گے۔''

ایک دوسری جگه فرمایا:

يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومِ (إِنَّ خِتَكُهُ مِسْكُ لَإِنَّ

(المطففين:٢٦-٥٦)

'' انھیں نفیس ترین مہر لگائی ہوئی (سربند) شراب پلائی جائے گی، جس پر کستوری کی مہر گلی ہوگی۔''

اس کی صفت کے بارے میں فرمایا:

بَيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّرِيِينَ لَنِ الْكَالَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ( الْكَافُونَ ( الْكَافُونَ ( الْكَافُونَ ٤٧-٤٦)

' چکتی ہوئی جو پینے والوں کے لیے لذیز ہوگی ، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔''

اورفرمایا:

(الواقعه: ١٩)

لَّايُصَدَّعُونَعَنَهَ وَلَا يُنزِفُونَ إِنَّ

'' جس سے سر چکرائے گا، نہ عقل میں فتور آئے گا۔''

جنتی کا پسینا کستوری جبیبا ہو گا اور قوت سو آ دمیوں جتنی ہوگی:

سيدنا زيد بن ارقم ظافيًّا كہتے ہيں:

''یہودیوں میں سے ایک شخص اللہ کے رسول طَالِیْاً کے پاس آیا اور کہنے لگا: ''اب ابو القاسم (طَالِیْاً)! آپ کا کیا خیال ہے، کیا جنتی کھا کیں اور پییں گے بھی؟'' آپ طَالِیْاً نے فرمایا: ''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد طَالِیْاً کی جان ہے! بے شک ہر جنتی کو سو آ دمیوں کی قوت دی جائے گی ، کھانے پینے اور از دواجی تعلقات میں۔'' وہ کہنے لگا: ''جو کھائے ہے گا تو اسے حاجت بھی ہوگی اور بیبھی ہے کہ جنت میں کوئی گندگی نہیں ہوگی ؟'' آپ طَالِیْا نے جواب دیا: ''وہاں حاجت یہی ہوگی کہ ایک دفعہ بینا ان کے جسم سے بہے گا جو کستوری کی طرح موگا اور پیٹ ساتھ لگ جائے گا۔'' <sup>(1)</sup>

مسلم کی ایک حدیث کا بیمفہوم ہے کہ جنتیوں کو نہ پاخانہ آئے گا، نہ پیشاب اور نہ ناک کی ریزش، کھانا کھانے کے بعد انھیں کستوری کی خوشبو جیسا ڈکار آئے گا اور کستوری کا سال بینا بھی آئے گا۔حمد اور اللہ تعالیٰ کی شبیح و تکبیر خود بخود ایسے ہی جاری ہوگی جیسے انسان کا سانس جاری ہے۔ \*

## جنتیوں کی عمر اورشکل و شباہت:

اس کے بارے میں امام الانبیاء مَثَاثِیُمُ نے فرمایا:

① مسند احمد: ٣٦٧/٤ \_ حديث صحيح هي، علامه الباني ني اسي صحيح الجامع الصغير (١٦٢٨) ميں ذكر كيا هي\_

٠ مسلم ، كتاب الجنة، باب في صفات الجنة واهلها ..... الخ: ٢٨٣٥-

« يَدُخُلُ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرُدًا مُرُدًا مُكَحَّلِينَ أَبُنَاءَ ثَلَاثِينَ أَوُ

ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً ﴾ [

'' جنت والے جنت میں داخل ہوں گے بغیر داڑھی مونچھ اورجسم کے بالوں کے، سرمگیں آنکھوں والے، ۳۰ یا ۳۳ سال کی عمر کے۔''

اور دوسری روایت سیدنا ابو ہر رہ رہائٹۂ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول مناتیا ہے

'' جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو نہ ان کے جسم پر بال ہوں گے، نہ داڑھی مونچھ ہوگی، سر کے بال قدرے گھنگر یالے ہوں گے، سرمگیں آنکھیں ہول گی، آدم مليلة كى طرح سائھ ہاتھ قد ہوگا اور چوڑائى سات ہاتھ ہوگى -'' 🏵

## جنت میں بلندمقام والے:

الله كرسول مَنْ النَّيْمُ في فرمايا:

« إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاؤُونَ أَهُلَ الْغُرَفِ مِنُ فَوُقِهِمُ كَمَا تَتَرَاؤُونَ الْكُوكَبَ الدُّرِّيِّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُل مَا بَيْنَهُمُ ﴾

'' بے شک جنت والے آپس میں ایک دوسرے کو اپنے اوپر بلند مقام جنتیوں کو یوں دیکھیں گے جیسے تم آسان کے افق میں چمکدار ستارہ مغرب یا مشرق میں غروب ہوتا دیکھتے ہو، بیسب ان کی آپس میں فضیلت کے فرق کی وجہ سے ہوگا۔''

ترمذي، كتاب صفة الحنة، باب ما جاء في سن اهل الحنة: ٥٤٥٠ ـ

صحيح الجامع الصغير: ٧٩٢٨ \_ مسند احمد: ٢٩٥/٢ \_

صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب صفة الجنة و انها مخلوقة: ٣٢٥٦-صحيح مسلم، كتاب الحنة، باب ترائى اهل الحنة: ٢٨٣١

حورعین کاحسن و جمال اوران کی بید لیوں کی خوبصورتی:

جنت میں اللہ تعالی جنتوں کی شادی حورمین سے کر دیں گے۔اس کے متعلق اللہ تعالی

نے قرآن حکیم میں بوں ارشاد فرمایا:

(الدخان: ٤٥)

وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِعِينٍ لَيْنَا

'' اور ہم ان کی شادی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔''

جنتی عورتوں کے حسن کی بابت اللہ تعالی فرماتے ہیں:

وَحُورٌ عِينٌ ﴿ إِنَّ كَأَمْتَ لِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ ﴿ إِنَّا (الواقعه:٢٢–٢٣)

" اور ان کے لیے خوبصورت آنکھول والی حوریں ہول گی، الیی حسین جیسے چھیا کررکھے ہوئے موتی۔''

سورہ الرحمٰن میں ان کے حسن کے بارے میں فرمایا:

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ لُزُنْكَ فَيَا أَيَّءَا لَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

(الرحمن:٥٦-٥٨)

النُّهُ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ آلِيُّ

"الیی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی ، جنھیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان اور جن نے نہیں چھوا۔''

اورفر مایا:

(الرحمن: ۷۰)

فيهنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ لَإِنَّا

''ان میں اچھی خصلت والی خوبصورت عورتیں ہوں گی۔''

سورهٔ نباء میں فر مایا:

وَكُواعِبَأَنْرَابًا لَأَنَّكُ وَكَأْسَادِهَاقًا لَنَّكُ

(النباء: ٣٣ - ٣٤)

''اپنے شوہروں کی ہم عمر ، بھر پور جوان ہوں گی اور چھلکتے ہوئے جام ہول گے۔'' سورۃ الصافات میں فرمایا:

وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِعِينُ آلَٰ ۚ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَّكُنُونُ لَٰ الْحَالِيَ الْمُثَلِّ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَّكُنُونُ لَا الْحَالَاتِ ٤٨-٤٩)

'' اور ان کے پاس شرمیلی اور خوبصورت بڑی آنکھوں والی ایسی نازک اندام حوریں ہوں گی جیسے انڈے کے تھلکے کے نیچے چھپی ہوئی (ملائم اور سفید) جھلی۔'' اور نبی کریم طُالِیَا ان کے حسن کے بارے میں فرماتے ہیں:

( وَ لَوُ أَنَّ امُرَأَةً مِّنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتُ إِلَىٰ أَهُلِ الْأَرُضِ لَا فَيُ اللَّارُضِ لَا اللَّارُ اللَّالَةُ وَيُحًا وَ لَنَصِيفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنُيَا وَ مَا فِيُهَا ﴾ (1)

''اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھا نک لے تو زمین وآساں کے درمیان جو پچھ ہے سب خوشبو سے بھر جائے اور روثن ہو جائے اوراس کے سر پر جو دو پٹا ہے وہ دنیا اور جو پچھاس میں ہے اس سے بہتر ہے۔''

*ایک دوسری حدیث میں فر*مایا: ﴿ وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ زَوُجَتَانِ يُرٰی مُثُّ سُوُقِهِمَا مِنُ وَّرَآءِ

﴿ وَ بِكُنْ وَالْمِيدِ مُنْهُمْ رُو . ﴿ يُرَّتُ عَلَى رَبِي ۗ مِنْ اللَّكُمِ مِنَ الْخُسُنِ﴾ ۞

'' ہر جنتی کے لیے دو بیویاں ہوں گی جواس قدر حسین ہوں گی کہان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔''

صحیح بخاری، کتاب الجهاد، باب الحور العین و صفتهن: ۲۷۹٦\_

بخارى ، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في الجنة : ٣٢٤٥ \_ مسلم، كتاب الجنة،
 باب اول زمرة تدخل الجنة : ٢٨٣٤ \_

## 

#### حورول کا گیت :

حضرت عبدالله بن عمر والله بيان كرت بين كدرسول الله طَاليَّة في فرمايا:

« إِنَّ أَزُواجَ أَهُلِ الْجَنَّةِ لَيُغَنِّينَ أَزُوَاجَهُنَّ بِأَحْسَنِ صَوْتٍ مَا سَمِعَهَا أَحَدٌ قَطُّ إِنَّ مِمَّا يُغُنِينَ ﴾

'' جنت والوں کی بیویاں اینے خاوندوں کے لیے گیت گا کیں گی، ایسی خوبصورت آوازوں سے کہ جنسیں بھی کسی نے نہ سنا ہوگا۔''

ان کے گیت کے کچھ الفاظ یوں ہیں ۔

نَحُنُ النَحيراتِ الُحِسَان أَزُوَاجُ قَوُمٍ كِرَامِ يَنظُرُنَ بقُرَّةِ أَعُيَانِ

" ہم بہت اچھی اور خوبصورت ہیں، معزز لوگوں کی بیویاں ہیں جو خوش کن نگاہوں سے دیکھتی ہیں۔''

ان کے گانے میں یہ الفاظ بھی ہوں گے ۔

نَحُنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا يَمُتُنَ نَحُنُ الآمِنَاتُ فَلا يَخَفُنَ ٱلْمُقْدُمَاتُ فَلَا يَظُعُنَ

" ہم ہمیشہ رہنے والی میں جو فوت نہیں ہول گی، ہم امن والی ہیں جنھیں کوئی خوف نہیں۔ ہم ہمیشہ ( یہیں جنت میں ) قیام کرنے والی ہیں، یہال سے کہیں نہیں جائیں گی۔''

الحامع الصغير و زياداته الباني: ١٥٦١.

## 

#### حور عین کی غیرت:

منداحد میں سیدنا معاذبن جبل والنفؤ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول مُلاثِیم نے فرمایا: ''دنیا میں جب کوئی عورت اینے خاوند کو تکلیف پہنچاتی ہے تو حور عین میں سے اس کی بیوی کہتی ہے: ''اللہ مختبے برباد کرے ، اسے تکلیف نہ پہنچا، بے شک وہ تیرے پاس پر دلی ہے، عنقریب وہ تجھے چھوڑ کر ہماری طرف آ جائے گا۔'' 🌣

#### جنت والول کی خواہشات اور ان کا پورا ہونا:

#### حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھ بیان کرتے ہیں:

﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ يَوُمَّا يُحَدِّثُ وَعِندَهُ رَجُلٌ مِن أَهُلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلًا مِنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرُعِ فَقَالَ لَهُ: السُّتَ فِيُمَا شِئْتَ قَالَ: بَلَى وَ لَكِنُ أُحِبُّ أَنُ أَزُرَعَ قَالَ: فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرُفَ نَبَاتُهُ وَ اسْتِوَاءُهُ وَ اسْتِحْصَادُهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الْحِبَالِ! فَيَقُولُ اللَّهُ تَعالَىٰ: دُونَكَ يَا إِبْنَ آدَمَ ! فَإِنَّهُ لَا يُشُبِعُكَ شَيْءٌ! فَقَالَ الْأَعُرَابِيُّ: وَاللَّهِ لَا نَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيًّا أَوُ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمُ أَصُحَابُ زَرُع، وَ أَمَّا نَحُنُ فَلَسُنَا بِأَصُجَابِ زَرُع، فَضَحِكَ النَّبِي عَلَيْكِيمٍ )

"نبى مَنْ اللَّهُ اللَّه مرتبه كَفْتُكُوفر ما رہے تھے اور آپ مَنْ اللَّهِ إلى الله ويباتى آدى تھا (آپ عُلِيمً في بتايا كه آخرت ميں) ايك بنده جنت والوں ميں سے اينے رب سے کھیتی باڑی کی اجازت مائلے گا۔ اللہ تعالی فرمائیں گے: '' کیا تو ایس

<sup>○</sup> مسند احمد: ٢٤٢/٥ \_ صحيح الجامع الصغير: ٧١٩٢ \_ سلسلة الاحاديث الصحيحة : ١٧٣\_

جگه نہیں کہ جوتو چاہتا ہے تخصِ مل رہا ہے؟ '' وہ کہے گا:'' اے اللہ! یقیناً ایسی ہی جگہ ہے لیکن میں کھیتی باڑی کو پسند کرتا ہوں۔' وہ جے بوئے گا اور بلک جھیکتے وہ اگ آئے گا، سیدھا ہو جائے گا اور قابل كاشت ہو جائے گا۔ چنانچہ اس ديہاتي نے یہ بات س کر کہا: ''اللہ کی قتم! یقیناً وہ یا تو قریشی ہوگا یا انصاری کیونکہ وہ کھیتی باڑی والے لوگ ہیں اور ہم تھیتی باڑی والے لوگ نہیں ہیں ۔'' رسول اللہ مَنْ اللِّيمُ اس كى بيه بات سن كر بنس ير ب\_'

اسی طرح اگر کوئی جنتی اولا د کی خواہش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش بھی ایک ہی گھڑی میں یوری کر دیں گے۔

ابوسعید خدری والن بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مالی فی فرمایا:

« اَلْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهٰي الُوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمُلُهُ وَ وَضُعُهُ وَ سِنَّهُ فِيُ سَاعَةٍ كَمَا يَشُتَهِيُ ﴾

'' مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو ایک ہی گھڑی میں (اس کی حور کو) حمل مھہرے گا، بچہ پیدا ہو کر جوان بھی ہو جائے گا، جیسے وہ حابتا ہوگا۔''

#### جنت والول كے نوكر اور خادم:

جنت والوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالی انتہائی خوبصورت لڑکے پیدا فرمائیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں الله تعالی نے فرمایا ہے:

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُ مُّعَلَّدُونَ لَإِنْكَا فِأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينٍ لَإِنْكَا (الواقعه: ١٧ - ١٨)

'' ان برلڑ کے گھومیں گے، جو ہمیشہ لڑ کے ہی رہیں گے، جو شراب کے جاری چشمہ میں سے بھرے ہوئے جام لیے ہوئے ہوں گے۔''

<sup>·</sup> D صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب: ٢٣٤٨\_

سورہ طور میں ان کی خوب صورتی بیان کرتے ہوئے فرمایا:

(الطور:٢٤)

كَأَنَّهُمْ لُوْلُوُّ مُكُنُونٌ ١

''ایسے خوبصورت جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی۔''

جنتیوں کا اجتماع اور ان کی باتیں:

جنتی ایک دوسرے کو ملنے جایا کریں گے اور پا کیزہ مجالس میں جمع ہوکر باتیں کیا کریں ·

الله تعالی فرماتے ہیں:

وَنَرَعْنَامَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَسِلِينَ لَكُنَّكُ (الحد:٤٧)

'' ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے بارے جوتھوڑ ابہت رنج ہوگا وہ ہم نکال دیں گے اور بھائیوں کی طرح تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے۔'' اور فرمایا:

وَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ( إِنَّ الْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللَّالِي اللللللللِّلْمُلْمُ الللللِّلِي الللللللللِّ اللللل

'' یہ لوگ ایک دوسرے سے ( دنیا میں گزرے ہوئے، حالات پوچھیں گے، کہیں
گے۔'' ہم پہلے اپنے گھروں میں ڈرے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ آخر کار اللہ
نے ہم پر اپنا فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم
پہلی زندگی میں اس سے دعا 'میں ما فکتے تھے، وہ واقعی بڑا ہی محن اور رحیم ہے۔'
اور جنتی لوگ اہل شرک (برے لوگوں) کا تذکرہ بھی کریں گے جو دنیامیں ان کو غلط
عقائد اور اعمال سکھلاتے تھے، اللہ تعالی فرماتے ہیں:

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَ لُونَ (إِنْ كَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينُ الْإِنْ كَايَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ٱلْإِنْ ۖ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًاأَءِنَّا لَمَدِينُونَ (إِنَّ الْقَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ (إِنَّ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوْآءِ ٱلْجَحِيمِ ( إِنْ اللَّهُ أَلَ تَأْلَقُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ( إِنْ الْمُؤْلُولَ لِعْمَةُ (الصافات: ٥٠-٥٧)

رَبِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ( ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ " پھروہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکر پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا: '' دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا '' کیاتم بھی تصدیق کرنے والول میں سے ہو؟ ..... کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جا کیں گے اور ہڈیوں کا ڈھانیا بن جائیں گے تو ہمیں جزا وسزا دی جائے گی .....؟'' ..... ( پھر وہ کہے گا):''اب کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ لوگ کہاں ہیں (جو ہمیں دنیا میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے)؟'' یہ کہہ کر جونہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گھاٹی میں اسے دیکھ لے گا، اس سے مخاطب ہو کر کہے گا: ''اللہ کی قتم! تو تو مجھے تباہ کر دینے والا تھا، اگر میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو عذاب میں مبتلا ہیں۔''

## خوش کن إعلان:

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول مُلاٹیم نے فرمایا:

''(جنتوں کے لیے) اعلان کرنے والا اعلان کرے گا:''تمھارے لیے بینعت ئے کہتم صحت مند رہو گے بھی بیار نہ ہو گے اور پیے کہ ہمیشہ زندہ رہو گے بھی مرو گے نہیں اور پیر کہ جوان رہو گے بھی بوڑ ھے نہیں ہو گے اور پیر کہ نعتوں میں رہو

گے بھی پراگندہ حال نہیں ہو گے اور الله تعالیٰ کا فرمان یہ ہے:

وَنُودُوٓ اٰأَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَيَّكِّكُ

(الاعراف:٤٣)

" اور جنتیوں کے لیے اعلان کر دیا جائے گا کہ بیر ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔'' $^{\odot}$ 

## جنت والول کے لیے سب سے افضل تحفہ:

ابوسعيد خدري والثوابيان فرمات بين كدرسول الله مَالَيْكُم ف فرمايا:

"الله تعالى جنت والول سے فرمائيں گے: "اے اہل جنت!" وہ جواب دیں گے: '' حاضر، اے ہمارے رب! تمام خیر و بھلائی تمھارے ہاتھ میں ہے۔'' الله تعالی یوچیس کے ''کیاتم راضی ہو گئے ہو؟'' وہ کہیں گے: ''ہم راضی کیوں نہ ہوتے جبکہ آپ نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے سی کو عطا نہیں کیں۔' الله تعالی فرمائیں گے: ''میں شمصیں ان سے افضل چیز نه دول؟'' وه كهيں كي: 'اے مارے رب! أس سے افضل كيا موسكتا ہے؟'' تو الله تعالى

« أُحِلُّ عَلَيُكُمُ رِضُوَانِي فَلاَ استخطُ عَلَيُكُمُ بَعُدَهُ أَبَدًا » 

( أُحِلُّ عَلَيُكُمُ رِضُوانِي فَلاَ استخطُ عَلَيْكُمُ بَعُدَهُ أَبَدًا » " میں شمصیں اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ اس کے بعد بھی تم پر ناراض نه ہوں گا۔''

مسلم میں جناب صہیب رومی والنیوسے روایت ہے کہرسول الله مَالَّيْرُمُ نے فرمایا:

٠ صحيح الجامع الصغير: ٢٥٢٥\_ ترمذي ، كتاب صفة الجنة ، باب ما جاء ما لادني اهل الجنة من الكرامة: ٢٥٦٣ \_ احمد: ٩/٣\_

٧ مسلم، كتاب الحنة وصفة نعيمها واهلها، باب في دوام نعيم اهل الحنة : ٢٨٣٨ ـ

" جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالی فر مائیں گے: " کیا تم کچھ اور چاہتے ہو جو میں شمصیں عطا کروں ؟'' وہ کہیں گے:''(اے اللہ!) تونے ہمارے چروں کوسفید کیا ،ہمیں جنت میں داخل کیا، آگ سے ہمیں نجات 

« فَيَكْثِفُ الْحَجَابَ فَمَا أُعُطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمُ مِنَ النَّظُرِ إِلَى رَبِّهُمُ عَزَّ وَ جَلَّ » <sup>(1)</sup>

'' الله تعالی پردہ ہٹائیں گے (تو وہ جنتی الله تعالیٰ کے چہرہ کی طرف دیکھیں گے تو) انھیں کوئی چیز اتنی پیاری نہیں گگے گی جتنا اللہ عز وجل کے چہرے کا دیدار '' پھر بہآیت پڑھی:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيَادَةٌ لَإِنَّكَ (يونس:٢٦)

'' جنھوں نے اچھے ممل کیے (ان کے لیے ) جنت ہے اور زیادہ بھی ملے گا۔'' 🏵 سورة القيامة مين فرمايا:

وُجُوهُ يَوْمَ يِذِ نَّاضِرَةُ ( إِنَّ إِلَى رَبَّهَا نَاظِرَةٌ ( إِنَّ القيامة: ٢٢-٢٣)

"بہت سے چہرے اس روز ترو تازہ ہول گے، اپنے رب کی طرف د کھے رہے ہوں گے۔''

## سب سے اونیٰ جنتی کو کیا ملے گا....؟

سیدنا مغیرہ بن شعبہ رٹائی اللہ کے رسول مالی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہسیدنا موی مالیا

بخارى، كتاب التوحيد، بابكلام الرب: ٧٥١٨ \_ مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب احلال الرضوان على اهل الجنة: ٢٨٢٩\_

صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب اثبات رؤية المومنين في الاخرة ربهم: ١٨١ـ

# 60 # **Car** 

نے اپنے رب سے یو چھا:

''جنتیوں میں سب سے ادنی جنتی کا مقام کیا ہوگا؟'' تو اللہ تعالی نے فرمایا:
''ایک آ دمی اس وقت آئے گا جب سب جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اسے کہا جائے گا:''جنت میں داخل ہو جا۔'' تو وہ کہے گا:''میرے پروردگار! کیسے داخل ہو جاؤل جبکہ سب لوگ اپنے محلات میں چلے گئے اور انھوں نے اپنی اپنی جگہیں اور نعمیں سنجال لیں؟'' تب اسے کہا جائے گا:''کیا تو اس بات پرخوش ہو جائے گا '''کیا تو اس بات پرخوش ہو جائے گا کہ مخجے وہ کچھ دیا جائے جو دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے پاس تھا؟'' تو وہ کہے گا:''میرے رب! میں راضی ہو گیا۔'' پھر اللہ تعالی فرما میں گا۔'' تیرے لیے یہ بھی ہے اور اتنا ہی اور بھی عطا کرتا ہوں۔'' (چار دفعہ اللہ تعالیٰ میکہیں گے) پانچویں مرتبہ وہ جنتیوں سے اونچا مقام ہوگیا؟'' قور کہے گا:''یا رب! بیتو سب جنتیوں سے اونچا مقام ہوگیا؟'' میرے دوسری روایت بھی بڑی دلچسپ ہے،عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹیڈ فرماتے ہیں کہ مسلم کی ایک دوسری روایت بھی بڑی دلچسپ ہے،عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیڈ نے ارشاد فرمایا:

''سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا، بل صراط پر (چلتے ہوئے) کبھی وہ چلے گا،کبھی وہ اوندھے منہ گر ہے گا اور کبھی آگ اس کو جلائے گا۔ جب جہنم سے پار ہو جائے گا تو پیچھے مڑکر اسے دیکھے گا اور کہے گا: ''بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس نے مجھے (جہنم) سے نجات دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا کہ پہلے اور بعد میں آنے والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔'' پھر اسے ایک ورخت دکھائی دے گا تو میں آنے والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔'' پھر اسے ایک ورخت دکھائی دے گا تو کہا گا: ''اے میرے پر وردگار! مجھے اس درخت کے نزدیک کر دے تا کہ میں اس کے سابہ میں بیٹھوں اور اس کا پانی پیوں۔'' اللہ تعالیٰ فرما کیں گے: ''اے آ دم کے سابہ میں بیٹھوں اور اس کا پانی پیوں۔'' اللہ تعالیٰ فرما کیں گے: ''اے آ دم کے سابہ میں بیٹھوں اور اس کا پورا کر دیا تو تو اور سوال کرے گا؟'' وہ کہے گا:

' ' نہیں ، اے میرے رب!'' اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ میں پھر کوئی سوال نہیں کروں گا۔

الله تعالیٰ اس کا عذر قبول کرے گا، کیونکہ وہ ایسی نعمت کو دیکھے رہا ہے جس پر اس ے صرفہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالی اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ وہ اس کے سابیہ میں رہے گا اور اس کا پانی ہے گا۔ پھر اسے ایک اور درخت وکھلائی دے گا جو اس سے بھی اچھا ہوگا۔ وہ پھر وہی سوال کرے گا جو پہلے درخت کو دیکھ کر كيا تھا اور وعده كرے گا كه پھر سوال نہيں كروں گا، تو الله تعالى فرماكيں كے: ''اے آ دم کے بیٹے! کیا تو نے میرے ساتھ عہد نہیں کیا تھا کہ میں پھرسوال نہیں كرول گا؟ اب اگر ميں تحقيم اس درخت كے قريب كر دوں تو تو پھرسوال كرے گا۔'' وہ پھرعہد کرے گا کہ اب سوال نہیں کر وں گا۔ اللہ تعالی اسے معذور سمجھیں گے، کیونکہ وہ ایسی نعمت کو دیکھ رہا ہے جس پر صبر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالی اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ اب جب وہ قریب ہو گا تو جنت کے دروازے کے پاس اسے اس سے بھی اچھا درخت نظر آئے گا۔ چنانچہ دوبارہ وہی مكالمه چل بڑے گا۔ وہاں وہ جنتيوں كى آوازيں بھى سنے گا۔ پھر وعدہ كرتا چلا جائے گا اور اعلیٰ ہے اعلیٰ نعمتوں کو دیکھ کر پھر سوال کرتا رہے گا،حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے اور فرمائیں گے:'' کیا تو اس پر راضی ہے كه تحقيم سارى دنيا كا دوگنا دے دول؟ وہ كيم گا: "اے الله! تو مجھ سے مداق كرتا ب حالانكه تو تمام جہانوں كارب ہے۔" الله تعالى فرمائيں گے:" ميں مداق نهیں کرتا بلکه میں تو جو حابہتا ہوں کر سکتا ہوں۔'<sup>©</sup> مسلم ہی کی ایک روایت میں بیالفاظ بھی ہیں:

'' جنت میں پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہو گا تو اس کے پاس مو ٹی آئھوں والی

<sup>(</sup>صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب آخر اهل النار خروجا : ١٨٧)

خوبصورت حوروں میں سے دو بیویاں آئیں گے اور کہیں گی:

« ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَ أَحْيَانَا لَكَ قَالَ فَيَقُولُ مَا أُعُطِيَ أَحَدٌ مِثُلَ مَا أُعُطِينتُ » (1)

" سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تحقی ہمارے لیے زندہ رکھا اور ہمیں تیرے لیے زندہ رکھا۔'' تب وہ جتنی کیے گا:''جس قدر مجھے دیا گیا اس قدر تو نسي کو د ما ہي نہيں گيا۔''

میرے بھائیو! جنت کی وسعت اور فراخی کا اندازہ لگانے کے لیے بخاری کی پیر حدیث بھی ملاحظہ کریں اور اپنے رحیم و کریم مولا کی عنایتوں پر قربان ہو جائیں، رسول الله ﷺ نے

﴿ وَ لَا تَزَالُ الْجَنَّةُ تَفُضَلُ حَتَّى يُنُشِيَ لَهَا خَلُقًا ﴾ '' جنت میں بہت زیادہ جگہ خالی رہے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک (نئی) مخلوق پیدا کریں گے۔''

اندازہ لگا ئیں ایک ادنیٰ ہے ادنیٰ جنتی کو اس قدرجنتیں عطا فرمانے کے بعد بھی جنت ختم نہ ہوگی اور نہ بھر سکے گی کہ اللہ تعالی مزید مخلوق پیدا کر کے اسے بھریں گے۔

## اہل جنت کی طرف سے شکر پیر کے الفاظ:

اور په ساري نعتيں ديچه کر وہ يوں بول انھيں گے:

وَقَالُواْ ٱلْحَكُمُ دُلِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاتُهُ فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَصِلِينَ لَأَنِّكُ الزمر: ٧٤) '' وہ کہیں گے:''سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور

جمیں الی زین کا وارث بنایا کہ جس جلہ ہم جاہتے ہیں رہتے ہیں ، نیک کام کرنے والوں کا یا ہی خوب بدلا ہے۔''

اور کہیں گے:

وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِن رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورً إِنَّ ٱلَّذِى أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ عِلَا يَمَشُّنَا فِهَانَصَبُّ وَلَا يَمَشُنَا فِهَالْغُوبُ إِنَّ (فاطر: ۳۵-۳۵)

''سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب برا بخشے والا قدر دان ہے، جس نے اسے فضل سے ہمیشہ رہنے والے گھر میں لا ا تارا، ہمیں اس جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں یہاں تھکن ہوگی۔''

## جنت کی رنگینیوں کے بارے رسول الله مَالَيْنَامُ کا خوش کن اعلان:

پیارے قارئین کرام! اگرچہ ہم نے قرآن حکیم کی آیات اور صحح احادیث مبارکہ کے ذ خیرے سے جنت کے بیہ منظر آپ کے سامنے بیش تو کیے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جنت کے بارے میں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے حقیقی منظر کثی نہیں کی جاسکتی۔ یہ چند نظائر اور نمونے ہیں کیونکہ جنت کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ بیان کرتے ہیں كەرسول الله مَاللَّيْظِ نِے فر ماما:

« يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: أَعُدَدُتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيُنٌ رَأَتُ وَ لَا أَذُنَّ سَمِعَتُ وَ لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ دُخُرًا مِنُ بَلُهِ مَا ٱطُلِعُتُمُ عَلَيُهِ ثُمَّ قَرَءَ ﴿ فَلاَ تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّآ أُخُفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعُيُن جَزَآءً بِمَا كَانُوُا يَعُمَلُونَ ۞ ﴾ ①

'' الله تعالى نے فرمایا:''میں نے اینے نیک بندوں کے لیے بہشت میں وہ وہ ا نعتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آئکھ نے نہیں دیکھیں ،کسی کان نے نہیں سنیں اور نہ ہی کسی آ دمی کے خیال میں ہی گزریں۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے واقفیت اور آ گاہی تو الگ رہی (ان کاکسی کو گمان و خیال بھی پیدانہیں ہوا) پھر آنخضرت مُلْقِيْم نے یہ آیت تلاوت کی:

فَلاَتَعْلَمُنَفُسُ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ لَإِنَّكُمْ '' کوئی نہیں جانتا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھیا رکھی گئی ہیں۔ یہ ان کاموں کا بدلا ہوگا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔''





بابافرید گنج شکر کے دربار پر و و جعلی جینے کی جینے

الله تعالی مومنوں کا دوست ہے، وہ آخیس اندھیروں سے
نکال کر نور میں لاتا ہے جبکہ کا فروں کے دوست طاغوت
ہیں جو آخیس نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے
جاتے ہیں اور یہی لوگ جبنی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں
گے۔ (البقرة: ۲۵۷)

# دوجعلی جنت'' بابا فرید گنج شکر کے در بار پر جنت یا در باری جہنم

دلهن كو حجره ميں پہنچا ديا گيا ..... جب على احمد صابر كو مراقبه فنا سے فرصت ملى تو خدیجہ بی بی سے یوچھا:"تو کون ہے؟" .....عرض کرنے لگی:"آپ کی زوجہ!" ..... تب علی احمد صابر نے فرمایا: ''خدا تو فرد ہے، (اسے) زوجہ سے کیا کام!'' ..... یہ کہنا تھا کہ فوراً زمین ہے آ گ نکلی اور خدیجہ کا جسم جل کر را کھ کا ڈھیر ہو

درباروں کے حالات بیان کرنے سے متعلق ہم نے جوسلسلہ شروع کیا ہے بعض لوگ اس سے خوش میں اور بعض بہت زیادہ ناراض ..... اور بیسوال بھی زیر گردش ہے کہتم نے آخر بيسلسله كبول شروع كيا .....؟ تو اس سلسله مين عرض ہے كدابن بطوطه جو تاريخ عالم كا ایک نامور سیاح ہے، یہ آ تھویں صدی ججری کا ہے اور مراکش کے شہر ' طبخہ' میں پیدا ہوا۔ تچیس (۲۵) سال کی عمر میں وہ دنیا بھر کی سیاحت کو نکلا اور جب وہ بوڑھا ہو گیا تو واپس وطن او ٹا .....اس دور میں عالم اسلام کس حال میں تھا ....؟ بید ملاحظہ کرنے کے لیے میں نے ابن بطوطه كاسفر نامه پرهنا شروع كيا ..... مين بيه ديم كرجيران ره گيا كه ابن بطوطه مسلمانون کی جس سلطنت اور علاقے میں بھی جاتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی معروف درگاہ یا خانقاہ پر مھبرتا ہے، کچھ دن قیام کرتا ہے پھر گدی نشین کے ہاتھوں کہیں دستار فضیلت سر پر

سجاتا ہے اور کہیں دربار کی خلعت خلافت زیب تن کرتا ہے ..... بیسفر نامہ پڑھ کرصاف محسوس ہوتا ہے کہ اس دور میں بورا عالم اسلام قبر برتی اور درباری شکنج کی نذر ہو چکا تھا..... حتیٰ کہ یہی ابن بطوطہ جب شام کے ملک کا سفر کرتا ہے، وہاں ومشق کے حالات بیان کرتا ہے اور وہاں کےصوفیاء اور علماء کا تذکرہ کرتا ہے تو خانقاہی پیروں اور مقلدمولو یوں کا تذکرہ حسب معمول کرتا ہے، مگریہاں جو شخص اسے معمول سے ہٹ کر دکھائی دیتا ہے اور جس کے عقائد کو ابن بطوطہ فاسد عقائد ہے تعبیر کرتا ہے اور جو اسے پورے عالم اسلام میں انوکھا اور نرالا شخص دکھائی دیتا ہے ..... وہ ہے امام ابن تیمیہ سی جو عالم اسلام کو صوفیت اور تقلید کی دلدل سے نکال کر توحید اور جہاد کی شاہراہ پر گامزن کرنا چاہتا تھا۔ ابن بطوطہ اعتراض کرتا ہے کہ سب اس کے وشمن ہیں اور وہ اکیلا ہی اپنے سفر پر گامزن ہے .....غرض تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ چنگیز کے بعد اس کے پوتے ہلاکو خان نے بورے عالم اسلام کو تاراج کر دیا.....اور وہ کہ جن کی ولایتوں اور کرامتوں کے چرچے تھے، وہ زندہ اور مردہ حضرات سب کے سب زمین بوس کر دیے گے، انھیں ماننے والوں کی کھو پڑیوں کے مینار بنا دیے گے، ان کے خون سے دریا سرخ کر دیے گے مگر کیا مجال کہ کسی ''سیدنا'' کو ہی غیرت آئی ہواور اس نے ہلاکو کی ہلاکت کو روکا ہو ....!! .... تاریخ صرف ایک نام بتلاتی ہے، وہ نام ہے ابن تیمیہ ایک کا کہ جس نے جس طرح توحید کی دعوت کا کام کیا اس طرح اس نے فرزندان توحید..... اور دوسرے لوگوں کو اسلام کی غیرت دلا کر جہاد کا راستہ اپنایا اور ہلاکت کے اس طوفان ہے مصر اور شام کو محفوظ کر لیا۔

قار کین کرام! ...... آج پھر عالم اسلام درباری اور خانقائی جکر بندی میں جکر اہوا ہے،
انسانیت یہاں ذلیل ہو رہی ہے ، جعلی رب بن جانے والوں کا اب کوئی شار نہیں رہا .....
الله کے رسول طَائِیْنَا کی تو بین کی حد کھلائگی جا چکی ہے، ہزاروں جعلی کعبے اس زمین پر بن
چکے بیں اور اب جعلی بہشت بھی ایک دربار پر قائم کر دی گئی ہے ....!! ..... تو ان درباروں
پر ہونے والے واقعات کو بیان کرنے کا میرا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ جرم کہ جس کی زد

میں عالم اسلام ہے، اس سے مسلمانوں کو آگاہ کر دول .....آنے والے طوفان ہلاکت سے خبردار کر وں .... آیے! اس طوفان کی ابھی سے پیش بندی کریں، لوگوں کو راہ توحید پر لائیں تاکہ نہ صرف ہیکہ وہ اس دنیا کے ہلاکت خیز طوفان سے بچیں بلکہ وہ قیامت کے طوفان اور زلزلوں سے بھی چ جائیں کہ جو اللہ کے رسول مَالَّيْرُا کے فرمان کے مطابق قبر پر ستوں پر قائم ہوں گے۔حضرت عبداللہ بن مسعود راٹٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُکاٹیؤا نے فرمایا:

﴿ إِنَّ مِنُ شِرَارِ النَّاسِ مَنُ تُدُرِكُهُ السَّاعَةُ وَ هُمُ أَحْيَاءٌ وَ مَنُ يَّتَّخِذُ الُقُبُورَ مَسَاجدَ »

" بے شک وہ برترین لوگ ہوں گے جنھیں قیامت آلے گی اور وہ زندہ ہوں گے اور وہ ایسے لوگ ہول گے جو قبرول کوعبادت گاہ بناتے ہیں۔'

## بابا فرید تنج شکر کے مزاریر

میں اپنے تین ساتھیوں کے ہمراہ پاک پتن پہنچا، بے پناہ رش میں ایک تنگ گلی سے ہو کر دربار میں پنچے تو دائیں طرف ایک قدیم اور پرانا مزار دکھائی دیا۔ اس کے اندر متعدد قبریں تھیں، ایک قبرسب سے بروی تھی، لوگ اس پر سجدہ ریز تھے، چومنے والے چوم رہے تھے....!! میں نے اس قبر کا کتبہ رپڑھا تو اس پر لکھا تھا.....'' حضرت سید قطب عالم، موج

#### قطب کون ہوتا ہے؟

آٹا بینے والی چکی کے درمیان میں جو کلی تعنی محور ہوتا ہے ، اسے قطب کہتے ہیں۔

السند احمد: ١٩٥/١ \_ علامه ناصر الدين الباني رحمه الله فرماتي هيس "إسناده ألله فرماتي هيس "إسناده جَيَّدٌ" اس حديث كي سند اچهي هي ـ تحذير الساحد: ١٢ ـ



دربار میں متعدد چگوں پر لگے ہوئے کتبوں کے فوٹو جن پر"اللہ ' محمد رسول اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا خواجہ قطب فرید" کے نام لکھ کران کو کیسال مقام کی حافل ہتایاں بناویا گیا!! اور نام نماد بہ سندتی دروازے پر لگایا گیا" باب جنت "کاکتبہ

درباری زبان میں ''قطب عالم'' کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت پوری دنیا کا محور ہے یعنی ای حضرت کے بل بوتے پراس دنیا کی گردش جاری ہے۔۔۔۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا تو رہی ایک طرف، اس قطب عالم کی قبر پر جو بہت بڑا اور قدیم گنبد ہے، یہ اب بوسیدہ ہو چکا ہے، کہیں یہ گرنہ پڑے ، اس خوف سے اس کے نیچ جگہ جگہ ککڑی کے عارضی ستون بنائے گئے ہیں!!۔۔۔۔سوچ زہا تھا۔۔۔۔ یہ کیسا قطب عالم ہے کہ جس کا اپنا گنبد گرنے کو ہے ۔ کیا اس کی قبر پر گرنے والوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں آتی۔۔۔۔؟ مگر سمجھ کا اس جگہ کام ہی کیا ہے، یہاں تو حال یہ تھا کہ جو چا در اس قبر پر پڑی تھی اس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا۔۔۔

تیرے در پر سجدہ ریزی یہی میری بندگی ہے کہ ذرا لیٹ کر رو لول تیرے سنگ آستال پیہ

غرض لوگ اس قطب عالم کی قبر پر (جو بابا فرید کا پوتا ہے) سجدہ ریزی کر کے رور ہے تھے۔ موج عالم کی عبادت و بندگی بجا لا کر سفید پھر کی بنی ہوئی قبر پر گر رہے تھے اور او پر سے بوسیدہ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار گنبد گرنے کو تھا۔ چنانچہ ہم یہاں سے نکلے اور نکلتے ہی دائیں طرف بابا فرید کے مزار پر نظر پڑی، دروازے کے اوپر بیشعر دکھائی دیا۔

ہم نے یہ بندگی کا طریقہ بنا لیا اینے بابا کو یاد کیا سر جھکا لیا

## بنده اور بندگی :

موج دریا بندہ تھا۔۔۔۔ بابا فرید بھی ایک بندہ تھا ۔۔۔۔ یہاں جو لوگ نظر آ رہے ہیں؟ ہیں۔۔۔۔ یہ بندے ہیں۔۔۔۔ پھر بندے اپنے جیسے بندوں کی بندگی کیوں کرتے ہیں؟ ۔۔۔۔۔ یہ بندوں میں مقام ومنزلت کا فرق ہے اور اس سے دنیا کے حسن میں رنگ ہے۔ ایک کا رنگ کالا ہے دوسرے کا گورا ہے، ایک بدصورت ہے دوسرا خوبصورت ہے دوسرا خوبصورت ہے دوسرا کند ذہن ہے ،

ایک عالم ہے دوسرا جاہل ہے، ایک شخص نیک ہے دوسرا براہے، مقام ومنزلت کا بی فرق تو ہے، اس سے کون بے وقوف ہے جو انکار کرتا ہے۔ مگر اس فرق کے باوجود ہیں تو بیسب بندے، ہیں تو سب آ دم مالیہ کی اولا د سے ..... تو پھر بندے ہی اپنے جیسے بندوں کی بندگ کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ ان بندوں کو بنانے والا خالق کا ئنات اپنے بندوں کو ان کے بنانے کا مقصد بھی اپنے قرآن میں بتلا رہا ہے۔

وَمَاخَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّالِيعَبُدُونِ (إِنَّ اللَّالِيات:٥٦)

"میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔"

یاد رکھے! ''عبد'' کامعنی ہے بندہ اور بندہ وہی ہے جو اللہ کی بندگی کرے۔ وہ بندہ کسے ہوسکتا ہے جو کسی بندے کی بندگی کرے اور جس کی بندگی کی جائے وہ بندہ کہاں رہتا ہے، وہ تو رب بن رہا ہوتا ہے!!۔۔۔۔۔ جبکہ رب ایک ہے ، اس کے علاوہ کوئی ربنہیں ہے،سب اسی کی بندگی کرنے والے اس کے بندے ہیں۔۔۔۔غور کیجے!

الله کے رسول تا الله کے بڑھ کر بھلائس کا مقام ہے گر آپ تا الله بھی الله کے بندے ہیں اور اس وقت تک کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہوسکتا ہے جب تک کہ وہ الله کو وحدہ لا شریک لہ اور محمد رسول الله تا الله کا بندہ ماننے کا اقرار نہ کرے ..... ذرا کلمہ شہادت تو رہ ہے ....

﴿ أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ﴾

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کاکوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلاشبہ محمد مُنظِیظُ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔''

غور سیجیے! پہلے اللہ کے رسول مُلْلِیْم کے بندے ہونے کا اقرار ہے، اس کے بعد رسالت

کا اقرار ہے اور پھر قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول مَالَّیْم کو بڑی محبت

ہے اپنا بندہ کہا، صرف ایک مقام ملاحظہ تیجیے:

وَأَنَّهُ, لَمَّا قَامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (إِنَّ اللَّهِ المعند ١٩٠) ''اور بیر کہ جب اللہ کا بندہ اسے (اللہ کو) پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ (مشرک) اس بر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہو گئے۔''

تو جب الله کے آخری رسول عَلَيْهُم بھی الله کے بندے ہیں، الله کی بندگی کرتے ہیں، الله ہی کو پکارتے ہیں.....تو پھراوراپیا کون ہوسکتا ہے کہ جس کی بندگی کی جائے ،اسے سجدہ کیا جائے اوراس کی عبادت و بندگی کا طریقہ بنایا جائے اوراس کی عبادت کرنے کے مختلف اشعاراس کے دربار پر کندہ کیے جائیں ....؟

#### گستاخی کی انتہا:

دروازے کے اوپر ایک شعر پر جب میری نگاہ پڑی تو بے ساختہ میری زبان سے نكا ..... الله ك، اس كرسول مُلَيْنِم ك اور رسول معظم كي جليل القدر صحاب ثنائيم كي يبي لوگ تو گتاخ ہیں..... بے شک یہی گتاخ ہیں..... بیشعر آپ بھی ملاحظہ سیجیے اور پھر انصاف کا دامن مضبوطی سے تھام کر فیصلہ کیجیے کہ گستاخ کون ہے؟۔

الله محمد عار يار حاجي خواجه قطب فريد

ا یک شعر کے دو پلڑے ہیں ۔ایک پلڑے میں اللہ تعالیٰ ہے ، وہ اللہ ذوالجلال والا کرام کہ قیامت کے روز جس کی مٹی میں ساری زمین ہوگی اور اس کے داہنے ہاتھ پرساتوں آسان ہوں گے۔اللہ اٹھیں بار بار اچھالیں گےاور فرمائیں گے:

« أَنَا الْمَلِكُ اَيُنَ مُلُوكَ الْأَرُض؟ » <sup>①</sup>

بخارى، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ "ملك الناس": ٧٣٨٢ \_

"(آج) میں بادشاہ ہوں، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟"

اسى طرح الله كرسول مَثَاثِيمُ فرمات بين:

''ایک دفعہ میرے پاس دوفر شتے آئے اور میں مکہ کی ایک وادی میں تھا۔۔۔۔۔ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: ''کیا یہ وہی ہے؟'' اس نے کہا: ''لها'' پھر آپ شاری آپ شائی نے فرمایا: ''میرا وزن ایک شخص کے ساتھ کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری رہا، پھر میرا وزن سوآ دمیول سے کیا گیا تو میں ان سے بھاری رہا۔ پھر بزار سے تو بھی میرا پلڑا بھاری رہا اور ان کا گیا تو میں ان سے بھاری رہا۔ پھر بزار سے تو بھی میرا پلڑا بھاری رہا اور ان کا پلڑا اتنا اوپر اٹھا تھا کہ گویا وہ میرے اوپر گر پڑیں گے، پھران میں سے ایک نے پلڑا اتنا اوپر اٹھا تھا کہ گویا وہ میرے اوپر گر پڑیں گے، پھران میں سے ایک نے کہا: ''اگر اس کا وزن پوری امت کے ساتھ کیا جائے تو بھی اس کا پلڑا بھاری رہے گا۔'' آ

ایسے ہی تمام انبیاء کے بعد عالم انسانیت میں اگر کوئی سب سے بردی ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر رہائی کی مقام کے بعد فاروق اعظم پھرعثمان غنی اور پھر سید تاعلی ٹھائی کا مقام سے۔

محت کون ہے؟ حقائق تمھارے سامنے ہیں۔ اب فیصلہ تمھارے ہاتھوں میں ہے اس کے بعد تمھارا جے جی جات کہدلو .... اللہ دیکھ رہا ہے جو عقریب انصاف کرنے والا ہے۔ (ان شاء اللہ!)

## بهشتی دروازه:

بابا فرید کی قبرجس گنبد میں ہے، اس کے دو دروازے ہیں۔ ایک دروازے کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے اور بیصرف عرس کے دنوں میں کھاتا ہے۔ عرس کے دنوں میں اس دروازے دروازے دروازے سے ہو کر دوسرے دروازے سے لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ اس دوسرے دروازے کو نوری دروازے کی طرف گئے تو کونوری دروازہ کہتے ہیں، بیسال بھر کھلا رہتا ہے ..... ہم بہتی دروازے کی طرف گئے تو اسے دو تالے لگے ہوئے تھے، سامنے ڈیوڑھی تھی اور تینوں جانب جنگلا تھا۔ اس جنگلے کے سامنے پھر چاروں طرف بڑا سا جنگلا بنایا گیا ہے، اوپر جھت ڈال کر ہال کمرا سا بنا دیا گیا ہے۔ یہاں مرد اور عورتیں بیٹھے تھے اور بہتی دروازے کو دیکھ رہے تھے، دعا کیں ما نگ رہے تھے، التجا کیں کر رہے تھے۔ اس درازے پر عبارت اس طرح کندہ کی گئی ہے:

''باب جنت' "مَنُ دَحَلَ هذَا الْبَابَ أَمِنَ " ''حسب الارشاد جناب سرور كائنات مَالَيْظِمْ''

ایک جنت وہ ہے جے پروردگار عالم نے اپنے اہل تو حید بندوں اور بندیوں کے لیے بنایا ہے ۔۔۔۔۔۔ اب چونکہ رب کے مقابلہ میں رب بننے کا مقابلہ بھی قبوری دنیا میں جاری ہے تو جو رب کے کام ہیں ان کا مقابلہ کیوں نہ کیا جائے!!۔۔۔۔۔ چنانچہ اللہ کی جنت کے مقابلے کے لیے زمین پر ایک درباری جنت بنا دی گئی اور دروازے پر بیدلکھ دیا گیا۔

فردوس کہ جزو زمین است ہمیں است ہمیں است ہمیں است



بلبا فرید کے مزار کے صدر دروازے پر لکھا ہواشعر ۔ ﴿ ﴿ ﴿ اِللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللهِ وَاللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّ

ر جعلی بنت' کی بھی (کا کھی کھی اور کا کھی ہے اور کا کھی ہے اور کھی ہے اور کھی ہے اور کھی کھی اور کھی کھی اور ک

'' زمین کا وہ حصہ حو فردوس ہے، وہ یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔''

#### آسانی اور زمینی جنت کا فرن:

جو جنت اللہ نے بنا رکھی ہے ، اہل توحیا جب اس کے درواز وں کے پاس پہنچیں گے تو ان کے استقبال کا منظر کچھ اس طرح ہوگا:

حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَمُتَمَّ خَرَنَكُمَا سَلَكُمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ آلَيْكُ

'' حتیٰ کہ جب وہ جنت کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، تو اس کے دربان ان سے کہیں گے: "سلام ہوتم یر، بڑے اچھے رہے تم، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تشریف لے جاؤ'' اب اس مصنوی اور زمینی جنت پر لوگوں کی خواری اور ذلت کے مناظر ملا حظہ سیجیے! گرمی کا موسم ہے، دربار سے لے کرشہر کے بازار سے ہوتے ہوئے چند کلومیٹر تک

لوگ ساری ساری رات، سارا سارا دن بھوکے پیاہے'' بہشتی لائن' میں گلے ہوئے ہیں، لیینے میں شرابور ہیں، گرمی نے برا حال کر رکھا ہے ..... اور ادھران میں سے جو کوئی بہثتی دروازے کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں کے انسانی داروغے رش کی وجہ سے بہشتیوں پر لاٹھیاں برساتے ہیں!!.... جو آ کے پہنچ جاتے ہیں اٹھیں متعدد ہاتھ ا چک لیتے ہیں.....کوئی دھكا ديتا ہے.....كوئى اٹھا كر اندر دربار ميں كھينك ديتا ہے..... اوركوئى اٹھيں جلدى سے نوری دروازے سے باہر دھکیل دیتا ہے .... اس دوران کی بے ہوش ہوجاتے ہیں .... کیڑے پھٹ جاتے ہیں، چشمے ٹوٹ جاتے ہیں ....کی زخمی ہو جاتے ہیں اور کئی دم گھٹ کرمربھی جاتے ہیں۔

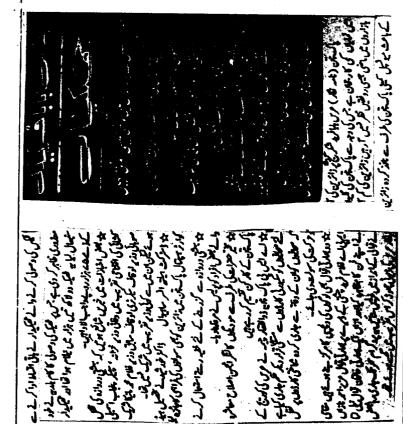

(1987ء يمل) 21 سال عبل "زني بسهشتي دردازه" كي چدانو كي جملايان

دوزنامہ جنگ کے حوالے۔

## بہشتی دروازے کے دارو نعے کون؟:

ہم ایک جلسہ پرمولانا حافظ عبدالغفار المدنی ﷺ کے ہمراہ ساہیوال جا رہے تھے کہ اس بہثتی دروازے کی بات چل نکلی تو مولانا کہنے گئے کہ''میرے ایک شاگرد نے مجھے بتلایا کہ جب ہم کالج میں پڑھا کرتے تھے تو دربار کی انظامیہ کے لوگ سکولوں و کالجوں سے الل حدیث طلباء کو تلاش کر کے لے جاتے اور وہاں بہتی دروازے پرمتعین کرتے تا کہ بیہ بہشتیوں پر اچھی طرح کنٹرول کریں، کیونکہ دوسرے لوگ عقیدت کی وجہ سے ناکام ہو چے تھے، جبکہ پیلوگ ان بہشتیوں کوخوب پھینٹا لگاتے تھے.....'' غرض طالب علم اور وہ بھی اہل توحید! انھیں ایسا کام اللہ دے ..... چنانچہ وہ ان بہشتیوں کو اس مصنوی جنت ہے گزرنے کا مزہ خوب چکھاتے!!

## هبهشی یا جهنمی دروازه:

آسانی اور زمینی بہشتی دروازوں کا فرق تو آپ نے ملاحظہ کر لیا .....حقیقت یہ ہے کہ یہ ز مینی بہشت جس کے بارے اللہ کے رسول مُلاہِمُ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس دروازے پر یہ لکھ دیا گیا ہے:

#### · · حسب الارشاد سرور كا ئنات مَثَاثَيْمُ ' ·

تو کہاں فرمایا ہے اللہ کے رسول مُن اللہ اللہ کے کہ بابا فرید کی قبر کا دروازہ بہتتی دروازہ ہوگا؟ ا پے صحابہ کرام ٹائٹے کو اللہ کے رسول ماٹٹے نے اس دنیا کی زندگی میں جنت کی خوشخریاں سنائیں، ان کی قبروں پر کوئی بہشتی دروازہ نہ بن سکا۔ اللہ کے رسول مُلَّاثِیْم کے روضۂ مبارک یر کوئی بہشتی دروازہ نہیں ہے تو بیسات سو سال بعد بہشتی دروازہ اور وہ بھی اللہ کے رسول مَنْاتَمْ اِلْمَ کے فرمان کے مطابق کیسے بن گیا؟ ایس من گھڑت باتوں کی نسبت اللہ کے رسول من اللہ علی اللہ علی اللہ کے رسول من اللہ علی اللہ طرف كرنے والوں كو اللہ كے رسول تَالِيْظِ كا يه فرمان ملاحظه كر لينا جاہيے۔آب تَالَيْظِ نے

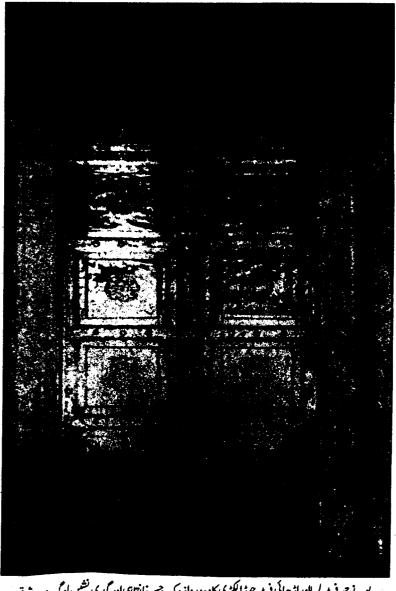

پونے چوف لبااوراڑھائی نے چوڑاکٹری کادہ دروازہ کہ جے خانقائی اور گدی نشین اوگ بہشتی دروازہ کتے میں مداوراس کے متعلق گدی نشینوں نے کرد پیکنٹرہ کر کے لوگوں کا یہ عقیدہ معادیا ہے کہ جواس میں داخل ہو گیا گویادہ جنت میں داخل ہو گیااوردہ تمام صغیرہ کمیرہ گزا ہوں سے پاک ہو کر حش دیا گیا!!

" جعلی جنت" 🙀 😘 💮 😘 💮 ۳۰۰۰

« مَنُ كَذَبَ عَلَىَّ فَلَيَتَبَوَّأُ مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ» <sup>©</sup> '' جو شخص جمحه يرجهوث بولے تو وہ اپنا ٹھکا نا جہنم ميں بنالے۔''

اب الله ك رسول مَا الله اور بابا فريد ك درميان سات صديون كا فاصله ب ، تو اس ے بڑھ کر اللہ کے رسول مُلَيْنَا بر کیا جھوٹ ہو گا کہ آپ کے فرمان پر بیبہتی دروازہ بنایا كيا ہے اور اگر كوئى يد كے كه الله كے رسول مُلْقِيمًا نے خواب ميس نظام الدين اولياءكو يد دروازہ بنانے کا حکم دیا ہے یا بیرکہ:

"نظام الدين دہلوي نے بچشم باطن ديکھا ہے كه حضور اكرم مَلَا يُؤمِّ مع اصحاب رُثَالَيْمُ وآل اطہار اور اولیائے عظام روضۂ بابا صاحب کے مشرقی دروازہ سے نکل کر جنوب ومشرقی گوشه پرتشریف فرما میں اور اس جگه حضور فرما رہے ہیں:

" اے نظام الدین! .... تو با آواز بلندیہ کہہ دے اور یہ بشارت ومغفرت جن و انس کو سنا دے کہ ہمیں رب العزت سے فرمان ہوا ہے کہ جو کوئی اس دروازے ے گزرے گا امان پائے گا۔' (روزنامہ پاکتان ۲۱ جولائی ۱۹۹۱ء)

ایسے ہی اور بھی بہت سے بے سرو یا مضحکہ خیز عقائد بھی لوگوں نے اس دروازے سے قائم کر رکھے ہیں، جن کی جھلک آپ اس مضمون میں گاہے گاہے ملاحظہ کریں گے ..... تو الی باتیں کرنے والوں کو میسمجھ لینا چاہیے کہ دین قرآن و حدیث کا نام ہے اور وہ مکمل ہو چکا ہے۔ ایسے خواب ، مکاشفے اور چیثم باطن کی صوفیانہ اور درباری باتیں بالکل باطل اور شیطان کے جال ہیں، جبکہ وہ قرآن و حدیث کے بھی نہ صرف صریحاً مخالف ہوں بلکہ اسلامی شعائر کی اہمیت وتقدیس کو بھی کم کرنے کی سازش ہوں ۔

غور کیجیا! اللہ کے رسول مَالِیْم کی طرف نسبت کر کے بیاکہنا کہ آپ مُالِیْم نے اس درباری دروازے کو''باب بہشت'' کہا ہے جبکہ اللہ کے رسول سُلِیْم کی نظر میں بیدر بارجہنم

<sup>🛈</sup> صحیح بخاری، کتاب العلم، باب اثم من کذب علی النبی : ۱۰۷ـ



چونکہ گورو نا تک کو بابا فرید سے نہایت عقیدت تھی البذا ای مناسبت سے کنویں کے سامنے بیرگردوارہ بنابا گیا ہے!!

دریائے ہے کنارہے قطرہ نسرید کا ماتا نہیں کسی کو کسٹ رہ فسرید کا میخانہ' فرمدیہ مستوں کی دھوم ہے مستانہ ہور ہاہے زمانہ فسرید کا بس یا فرمد کہتے ہی جنت ملی ہم میں اللہ بھی جام تا ہے بہانہ فسرید کا

اس خانقائی عقیدے کا عکس کہ جس کے مطابق ہیں"یا فرید" کہ لیں جن مل جائے گ!! (موالہ: کتاب "بہنشتی دروازہ"از صاحبزادہ مجمد محت الله نوری ص: 10) کے دکھتے ہوئے انگارے سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ملاحظہ کیجے! آپ مُنْ اَنْ کَا فرمان، ان درباروں اور آستانوں کے بارے میں، آپ مُنالِیَا نے فرمایا:

﴿ لَأَنُ يَّجُلِسَ أَحَدُكُمُ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحُرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخُلُصَ إِلَى جَمُرَةٍ فَتُحُرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخُلُصَ إِلَى جَلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنُ أَنُ يَّجُلِسَ عَلَى قَبُرٍ»

''اگرتم میں سے کوئی شخص کسی انگارے پر بیٹھے اور وہ انگارا اس کے کپڑوں کو جلا دے پھراس کے بدن کو جا گئے، تو بیا نگارا اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی قبر کا مجاور بنے۔''

زرا انساف سے فیصلہ کیجیے کہ بیفریدی دروازہ جنت کا دروازہ ہے یا کہ جہنم کا ۔۔۔۔۔کوئی لاکھ اسے جنت کا دروازہ کہتا رہے مگر اللہ کے رسول ٹائٹیٹر کے فرمان کے مطابق ہیے جہنم کا دروازہ ہے اور جیسے یہاں دھکے پڑتے ہیں قیامت کے روز بھی جہنم کے دروازے پر جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ کے موحد فرشتے ایسے ہی دھکے دیں گے۔سورۂ طور میں ہے:

يُومَ يُدَغُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا لَيْنَ (الطور: ١٣) "اس روز أخيس و هك مار ماركرجهنم كي طرف لے جايا جائے گا۔"

## بہشتی دروازے پر جنگ:

جون 1991ء میں اس دربار کے گدی نشینوں میں لڑائی ہوگئ ، جس طرح دنیاوی بادشاہوں کے مابین تخت کے حصول کے لیے لڑائی ہوتی ہے ، اسی طرح ان روحانی بادشاہوں کے درمیان بھی روحانی بادشاہت کے حصول کے لیے جنگ شروع ہوگئ۔ چنانچہ گدی نشین خاندان میں سے مسز فوزیہ بختیار دیوان نے گدی خود حاصل کرنے کی کوشش کی اور یوں بے نظیر اور نواز شریف کی طرح مودود اور فوزیہ کے درمیان ٹھن گئ۔ چنانچہ گدی نشین صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا مگر وہ اس حملہ سے زیج گئے ، انھوں نے دھمکی دی کہ '' آئندہ

#### ازمولدة ابوامنفسلت مومغرالأورى ميزاور

## بديعطب يمه

#### حفرت باباماحب كے ناموے كے تعويد

انان کو بھید بہنجی ہے ہوا انسان کے اپنے گاہرں کا ی تیم ہوا ہے جربول کی مان کا بہت براد کسید الله تعلق کی بندوں کا تذکرہ ہے ۔ مدیث پاک یں ہے د کسوا لمصال لحین کھنا ہے ہیں بندوں کا تذکرہ ہے د مدیث پاک دائد ہے د کسوا لمصال لحین کھنا ہے ہیں بندوں کا ذکر محما برس کو ہیں دائد ہے جب کا معان ہوتے میں و ان کی وج سے و تکا بیت دمعا نب بی وہ بسی الله تعلق دکرم سے د فی فرادیا ہے۔ اسی بحد کے بیش نظر حضرت بابساب ملا ورک مدد نکال کر تو یدائت تیا رک بی جن با ما معبال الله عدد نکال کر تو یدائت تیا رک بی جن الا ما معبال الله کے دری کم سنا اور مرام از مقعد کے کر سیام بید سے ان دائل اس برائ او فید والے اور مرام کر مقعد کے حصرل کن کن کن دوں ، سلامی سعز اوران اور مرام کے دور کم سنا اور مرام کر مقعد کے حصرل کن کن کن دوں ، سلامی سعز اوران اور میں مقد سے مورک کے دور کم سنا اور مرام کا مقد کے خوال الدین ہوگا۔

| 144 | 101 | 101    | .بع ا |
|-----|-----|--------|-------|
| 100 | lts | المرو  | 107   |
| ide | 104 | الرا   | 16°Y  |
| 10. | 160 | سولع ا | 100   |

| 94   | 1. | 1.1 | 49  |
|------|----|-----|-----|
| 14   | 4. | 44  | 1.1 |
| 91   | 10 | 44. | 40  |
| . 44 | 96 | 41  | 1.0 |

| 14. | 442 | 194 | 44  |
|-----|-----|-----|-----|
| 490 | 444 | 444 | 444 |
| 110 | 144 | 441 | 744 |
| 195 | 446 | 144 | 796 |



بابا فرید کے نام کاوہ تعویذ جس کے متعلق بیء عقیدہ قائم ہوچکا ہے کہ بیہ ہر مرض سے نجات، رزق میں کشادگ، سفر میں حفاظت، قید سے رہائی وغیرہ کا باعث ہے (عکس از کتاب'' حضرت بابا فرید'' مرتب ساجزادہ محمد محتِ اللہ نوری ص: ۱۲) چوہیں گھنٹوں کے اندر مجھ پر قاتلانہ حملے میں ملوث ملزموں کو گرفتار نہ کیا گیا تو وہ آج درگاہ شریف کا بہتتی دروازہ نہیں کھولیں گے۔'' (جنگ:۲۱مئی ۱۹۹۶ء)

عرس کے موقع پر جب گدی نشین نے جنت کا دروازہ نہ کھولنے کی دھمگی دی تو وہ مرید جو دیوان صاحب سے مشکلیں حل کروانے آئے تھے، انھوں نے جب اپنے مشکل کشا کو مشکل میں پایا تو خبر ہے کہ زائرین ،عقیدت مندوں اور مریدین کی بڑی تعداد نے دیوان مودود پر قاتلانہ حملہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ۔ یعنی اب مشکل کشا صاحب ب بس ہو چکے تھے اور ان کی بے بی کا اظہار خود ان سے مرادیں مانگنے والے کر رہے تھے۔ جبکہ دوسری جانب فوزید دیوان نے کہا کہ دقتل کا مقدمہ جھوٹا ہے اور اگر صحیح حقائق کو منظر عام پر دوسری جانب فوزید دیوان نے کہا کہ دقتل کا مقدمہ جھوٹا ہے اور اگر صحیح حقائق کو منظر عام پر خون کی ندیاں بہا دیں گے۔' (خبریں ۲۲ مئی ۱۹۹۹ء)

قارئین کرام! بیلائی اس وجہ ہے ہے کہ قبر کی کمائی ہر دو جانب سے رال ٹیکائی کا باعث ہے اور دھمکیاں مریدوں کے حوالے سے دی جا رہی ہیں، جس طرح کہ حکومتوں کے سربراہ فوج کی قوت کے حوالے سے مخالفوں کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس موقع پر ان سے مرادیں مانگنے والوں سے ہم عرض کریں گے کہ تمھارا مشکل کشا مشکل پڑنے پر تمھارا مختاج ہوگیا!! اگر اب بھی تم اپنے مختاجوں کو مشکل کشا مانتے رہو تو تمھاری مرضی، ہمارا فرض تھا تم تک بات پہنیا دینا۔

#### كعبة الله كامقابليه:

الله تعالی این گھر کعبہ کے باہر کت اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہونے کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

اوربیک اولیارالله بارگاه احدیث یک پینی کابهتری واسطهی اورحدزت با با فرید رصی الله حضر بست کمک ولی الله اور قطب وقت هے .

امذا ان کا تعلق اوران سے نسبت ورلط وصول بی الله کا فرائی اور کا ہمر بہت کے ایک تو میں الله کا فرائی ارتباط وحقیدت جلبیہ کا وسید اور سالبنہ عقیدت میں امنا فرکا سبب سید سنا زعلی بست می موقیدت میں امنا فرکا سبب سید سنا زعلی بسید می موقیدت میں داوروہ کریم مل سن نا ایسے ذرائے و وسائل کی ت اوروہ کریم مل سن نا ایسے ذرائے و وسائل کی ت اوروہ کریم مل سن نا ایسے ذرائے و وسائل کی ت اوروہ کریم مل سن نا ایسے ذرائے و وسائل کی ت اوروہ کریم مل سنا نا ایسے ذرائے و وسائل کی ت اوروہ کریم مل سنا نا ایسے درائے و وسائل کی ت اور وہ کریم مل سنا نا ایسے درائے و وسائل کی ت اور وہ کریم مل سنا نا ایسے درائے و وسائل کی ت اور وہ کریم مل سنا نا ایسے درائے و وسائل کی ت اور وہ کریم مل سنا نا ایسے درائے و وسائل کی ت اور وہ کریم مل سنا نا ایسے درائے و وسائل کی ت اور وہ کریم مل سنا نا ایسے درائے و وسائل کی ت اور وہ کریم مل سنا نا ایسے درائے وہ کریم مل سنا کریا تا ہے۔

جنائچ شرح العدورمد بی بے کربھن مالحین منکر کمیر کے سوال وجواب کے متنق گفتگو کر رہے تق ان میں ایک معاجب بایز پر بطامی میں ایک معاجب بایز پر بطامی میں اندے کا کا دی اپنے کندمو پر اشایا کرتا تھا اسس نے کہا میں تومنک ککیر کے جواب میں ہیں کہوں گا - انہوں نے کہا کہ سرک کو موسک سے اس فا دم نے فرایا کو میں قریب نے میں تو دوہ اس کی قریب میں گا جواب سنو ۔ چنائج حبب وہ فوت مرک تا قودہ اس کی قریب میں گا ورانهوں نے منکر کھیر کے جواب اس فا دم کو ہر کستے کی قریب میں میں کہ میں سے اپنی گرون بر صرت بایز میں سے اپنی گرون بر صرت بایز میں دعلیا اوری کی دورہ کا میں ان است می فرشتے ہے گئے۔ دعلیا اوری کی دورہ کا میں ان است می فرشتے ہے گئے۔

"بہشتی دروازہ" سے گزرنے کی ترغیب دینے کے لئے من گھڑت واقعہ سے استدلال کرنے کا اندکھا انداز 'جس میں بتایا گیا ہے کہ آگر بایزید بسطای کے خادم کی منفرت صرف اس بنا پر ہو سکتی ہے کہ وہ ان کی لوئی (کندھے پر کھنے والی چادر) اٹھایا کر تا تھا' توبہ شتی دروازہ سے گزرنے والے کی منفرت وطعش کیول نہ ہوگی ؟

'' إور جو اس مين داخل ہو گيا اے، من ل گيا۔''

اوریہ امن سیدنا ابراہیم علیا کی تعمیر کے وقت سے یعنی چار ہزارسال سے جاری ہے۔ اب اس بیت اللہ کا مقابلہ، قرآن کی آیت کا مقابلہ اور فرمان اللی کا مقابلہ کرنے کے لیے درباری بہثتی دروازے پرعربی میں یہ جملہ ککھ دیا گیا ہے:

" مَنُ دَخَلَ هذَا الْبَابَ أَمِنَ "

"جواس دروازے میں داخل ہو گیا اسے امن مل گیا۔"

#### جنت كالمكك.

﴿ يَدُنُّكُ فُقَرَاءُ الْمُسُلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبُلَ أَغُنِيَاءِ هِمُ بِنِصُفِ يَوُمٍ وَ هُوَ خَمُ سَخُمُ لِنِصُفِ يَوُمٍ وَ هُوَ خَمُسُمِاتَةٍ ﴾ • خَمُسُمِاتَةٍ ﴾

① ترمذی، کتاب الزهد، باب ما جاء ان فقراء المهاجرين يدخلون الحنة قبل اغنياء: ٤ ٢٣٥\_ ابن ماجه، كتاب الزهد، باب منزلة الفقراء: ٢٢٢٤! شيخ الباني ني اسي صحيح قرار ديا هي \_

صرت سیدنا وغوشا الغوث الاعظم سیدنا عبدالقا در حبیلانی رصی الت و عنسکے ایک مرد کوخواب بیس سربارا حقالهم مبوا اور مربارالگ الگ فورت و تعمی و منبع سوئی توبست پرلشان موکر خفنور قدس سرد العزیز کی خدمت میں حامز موکر بیٹے گیا و حفنور قدس سے درج محفوظ میں دیکھا تغاکہ تو بہلے ہی ارشا و فرایا برلشان مامونا میں سنے لوج محفوظ میں دیکھا تغاکہ تو بہلے ہی ارشاء فرایا برلشان مامونا میں سنے اللہ تعلی کے فلاں فلاں فلاں عورت کے ساتھ زنا کر ناہے تو میں سنے اللہ تعلی کی برگاہ میں دھاکی تو اللہ تعالی سنے ان سترزنا وک کوستراحت لامول میں بریل برکھا و میں دھاکی تو اللہ تعالی سے ان سترزنا وک کوستراحت لامول میں بریل رکھ کے اللہ الاسرار)

توائس طرح بهال مجی الله تعالے کے خصوصی فعنل وکر کا ارش ہوتی سیدا ورصورت بابا معاصب رمنی اللہ محذرکے ساتھ اس عاص نسبت کی طفیل بہت سے گئا ہوں سسے حفاظیت ہوسکتی ہے۔

ب مرمه خوت المسكر رنا بائوت نجات من ويزوكتابول ميسب قال المشيخ عبد المقادر عنى المتلاعند المداسل عبوعلى المست فان عذاب يوم القيامة يعف عند ورواز عن المتعان مير مدر ك ورواز من التي رسي التي المست قيامت كون عذاب بركاكر ويا عاست في المست قيامت كون عذاب بركاكر ويا عاست كاركياليس ميثك اس سع قيامت كون عذاب بركاكر ويا عاست كاركياليس ميثك اس سع قيامت كون عذاب بركاكر ويا عاست كاركياليس ميثك المست قيامت كون عذاب بركاكر ويا

بہتی دروازہ سے داخل ہونے والے کو امن ملنے کا عجب استدلال بحوالہ کتاب ' بہتی دروازہ از محرمجتِ اللہ نوری، ص: ۷' '' غریب مسلمان امیر مسلمانوں سے آدھا دن پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے اور وہ قیامت کا (آدھا دن) یانچ سوسال کا ہوگا۔''

یہ تو اس امیر کی بات ہے جو جنتی ہے جبکہ وہ امیر اور سیٹھ آ دمی جہنمی ہے، اسے جب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ بول چنج یکار کرے گا:

يَلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ( ﴿ كُنِّ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَةٌ ( ﴿ هُنَ هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيَةُ ( الحاقة: ٢٩-٢٧)

'' اے کاش! میری وہی موت (جو دنیامیں آئی تھی) فیصلہ کن ہو جاتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا،میرا سارا جاہ و جلال ختم ہوکر رہ گیا۔'' تب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے:

خُذُوهُ فَعُلُوهُ إِنِّكُ أَمْ لَلْحِيمَ صَلُّوهُ (إِنَّ أَمُرَ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ

ذِرَاعًا فَأَسَلُكُوهُ (بَيَّ) (الحاقة: ٣٠-٣٢)

'' اسے پکڑو، اس کی گردن میں طوق ڈال دو، پھرجہنم میں جھونک دو، پھر اسے ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔''

پھر اسے مداق کرتے ہوئے کہا جائے گا:

ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

"اب مزا چکھ کہ تو بڑا زبر دست عزت دار ہے۔"

جبکہ رہے وہ مسکین لوگ جو کہ تو حید والے اور قرآن وحدیث پر عمل کرنے والے ہیں اور اس دنیا میں دنیا دار لوگ انھیں غلام ، کمین اور بے وقعت خیال کرتے ہیں .....تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھ دیں گے اور دنیا والے بیہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ بیہ تھا دنیا میں وہ بے وقعت آ دمی کہ جسے اللہ نے آج جنتوں کا بادشاہ بنا دیا ہے..... تو اے غریبواورمسکینو! کس قدر قابل ترس ہوتم لوگ کہ اس دنیا کے مزے بھی نہ اڑا سکے اور در باری ، بہتی دروازے سے گزر کرتم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کی تیاریاں بھی کر رہے ہو....۔۔

سچی بات تو یہ ہے کہ ایسے برے بختوں پر جس قدر افسوس کیا جائے کم ہے ، جس قدر رویا جائے تھوڑا ہے ، جس قدر دسرت کے آنسو بہائے جائیس ناکافی ہیں۔

### جعلی رب کا حجره:

فریدالدین گنج شکر کے وسیع دربار میں ایک حجرہ دکھلائی دیا۔ لوگوں کا یہاں بے پناہ رش تھا۔ چنانچہ ہم اس حجرے کے پاس گئے تو اس پر بیعبارت کھی ہوئی تھی:

" حجره مبارك حضرت مخدوم پاك سيد علاؤ الدين على احمد صابر كليرى ختم الله الارواح ، سلطان الاولياء ، قطب عالم ، غياث بثر ده بزار عالمين ـ "

تصوف کے سینہ بسینہ انسائیکلو پیڈیا میں کل جہانوں کی تعداد اٹھارہ ہزار ہے اور ان اٹھارہ ہزار ہے اور ان اٹھارہ ہزار جہانوں کے جو غوث (فریاد رس) ہیں، ان غوثوں یعنی فریاد رسوں کا سب سے بڑھ کرغوث یعنی فریاد رس، علاوالدین علی احمد صابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام روحوں پر مہر ہے، ولیوں کا سلطان اور جہان کا قطب ہے .....اس قدر کثیر صفات والی ہستی کا ہے یہ حجرہ!

#### حجرے میں کیا ہوتا ہے؟

یے علی احمد صابر بابا فرید کا بھانجا ہے۔ سینہ بسینہ روایات کے مطابق بابا صاحب ایک کچ دھاگے کے ساتھ نہ جانے ولایت کے س جرم کی پاداش میں بارہ سال تک ایک کنویں میں الٹے لئکے رہے!! ..... کچے دھاگے کے ساتھ کوئی لئک سکتا ہے یا نہیں ،عقل اس بات کو مانتی ہے یا نہیں، درباری تصوف کو اس سے کوئی غرض نہیں، اسے تو بس کرامتوں سے غرض ہے اور وہ سینہ بسینہ ہوتی ہیں، ان کے بارے دلیل نہیں پوچھی جاتی۔ تو غرض بابا

صاحب کی عدم موجودگ میں ..... انگر تقسیم کرنے کی ڈیوٹی بابا کے بھانجا صاحب کے سپر د ہوئی۔وہ گیارہ سال سات ماہ اور کھھ دن یہاں لنگر تقسیم کرتے رہے .... ایک روز بابا صاحب کی بہن یہاں آئی، انھوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ تو سوکھ کر کا نثا بن گیا ہے، بھائی سے یعنی بابا سے شکایت کی ، بابا نے بھانجے سے اس کا سبب بوچھا تو انھوں نے کہا: " آپ نظر تقسیم کرنے کو کہا، سو میں کرتا رہا، آپ نے کھانے کا تھم ہی نہیں دیا، سو میں نے بارہ سال کھایا ہی نہیں۔'' بید داستان ہے اس حجرے کے شان نزول کی ..... اب بارہ سال نہ کھانے کی بات گھڑ کر لوگ بھلا اسے انسان کب رہنے دیں گے ....!! ..... آپ القاب تو دیکھ چکے کہ ان کے ذریعے اسے رب بنانے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی گئی.....گر شايد ابھي کچھ ابہام باقی تھا جو دور کر دیا گيا.....اور پيکس طرح دور کيا گيا؟ آپ اشعار اور تحریر جو اس حجرے کے اردگر دعلی احمد کے بارے کندہ ہے، اسے ملاحظہ کیجیے؟ لکھا ہے ۔ علی دروازہ احمد کا در احمد ہے اللہ ھو علی احمد ہے اللہ ھو علی احمد ہے اللہ ھو یعنی علی احمہ ہی تو ہے اور وہ اللہ ہے اور پھر اس جعلی رب کو بوں مخاطب کیا گیا

~~

مولا دروازہ احمد کا در احمد ہے اللہ ھو آتا کریم صابر شاہوں کے شاہ صابر

## جعلی رب کی بیوی جل کرخاک ہوگئ!!:

بابا فریدی بہن یعنی علی احمد کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے بھائی سے رشتہ مانگا۔
بابا نے انکار کر دیا مگر بہن نہ مانی ، آخر رشتہ ہوگیا۔ علی احمد کا نکاح حضرت بابا فریدالدین کی
صاحبزادی خدیجہ بی بی عرف شریفہ (شریفاں) سے ہوگیا۔ دلہن کو حجرۂ عروی میں پہنچا دیا
گیا۔ تہجد کے وقت جب علی احمد صابر کو مراقبہ فنا سے فرصت ملی تو خدیجہ بی بی سے بو چھا:

"تو كون ہے؟" عرض كى: "آپ كى زوجه ـ" تب على احمد صابر نے فرمايا: "خدا تو فرد ہے زوجہ سے كيا كام؟" بيكہنا تھا كه فوراً زمين ہے آگ نكلى اور خدىجه كاجسم جل كررا كھ كا ڈھير ہوگيا!!

اس داستان پر ذرا غور سیجیا علی احمد صابر بابا فرید کا خلیفہ ہے، پھر بھانجا ہے، پھر ان

کے حکم سے لنگر تقسیم کرتا رہا ہے۔ ماموں نے ہی بھانج کو ولایت کا پروانہ دیا ہے .....گر
بھانجا رب بن گیا اور ماموں فرید جو بھانج سے کہیں بلند مرتبہ ہے، اس کا خون، اس کا
لخت جگر، اس کی صاحبزادی آگ میں جل کرڈھیر ہوگئ ۔ گنج شکر کی بیٹی اپنے باپ کے مرید
کا جلوہ برداشت کیوں نہ کرسکی؟ ..... کیا وہ گنج شکر کی بیٹی نہ تھی ..... بابا فرید کا خون نہ
تھی؟ ..... اگر تھی تو پھر جل کر راکھ کا ڈھیر کیوں ہوئی ؟ ..... اس دربار کے مریدوں کوغور
کرنا چاہیے اس فلفے پر!! ..... نہ بجھ آئے تو ہماری کتا ب'اللہ موجود نہیں ....؟' کا مطالعہ
کریں، اللہ تعالی سیدھا راستہ دکھائے گا۔ (ان شاء اللہ!)

## سیخ فریدی کے حیا سوز مناظر:

علی احد صابر جنعیں رب بنا دیا گیا ، ان کا اصل دربار تو ہندوستان کے شہر کلیسر میں ہے۔ وہاں نہ جانے کیا ہوتا ہوگا، مگر وہاں کچھ بھی ہوتا ہوگا اس کا اندازہ اس حجرے پر ہونے والے مناظر سے کیا جا سکتا ہے۔ایک شعر اس حجرے پر یوں بھی درج تھا ہے

> مخدوم کا حجرہ بھی گلزار مدینہ ہے بیہ گنج فریدی کا انمول سمینہ ہے آئے۔اب گنج فریدی کے تکمینے ملاحظہ کیجیے۔

> > ملنَّك نے عورت كے گالوں كو تقبيت يا اور .....:



م رس کی تقریبات کا نظام کی ایک مختل سے دوائے کر لے کی بہائے تکل فود کر سے : سابق کور ٹر فدوم جاد حیون کارٹ پر جش لام سے ریذ مس ای معالمہ کوسیای رنگ نمیں دیٹا ہا ہے انگ میں پہلے ہی اُرقہ اریسے جمیلی ہوئی ہے دوئغدہ موں کو آئیں میں کیوں اولا پاجارہا ہے ؟

ورق والمعرب كليد فتعلقة قانون كاحواله وياقه مدالت كما قرائي تتركزت كالقرادة فاق وزيرة فون اليم الم معون كما تسك وورمي بيدعل قانون مازى وط المؤيمين جديد إلى ايم إليه المساحد كما من وكون أ على (لائده بك) حرارها كي امري لانربالدین کی کمدی کا تازع شدیت اختیار کر گیا 'خون خرائے کا خدیثہ ۔ مرس کا تقل سی الدر کرار دا الون کا خلال المار (في الرضوي) المدراتيرة عرام مؤمل كا はないというだがん

على نغدوم محمرا بمر فوث كومزار حغر ب

هین (لوائده بیک) دوملل جیرا حرب بدواله بیدار) حلق ک سالانه مرس ک مرقعی محراد جاک فراست در کا لمخطوا الامكريكا

يه يمعريب القام لينت كياسازش الحي لوگول كورها أيل الجيمي در فاه كالقدي عزيز بيت ويدلول

بماذالد ين وكريا حول مقرر كرد إكميا

レンリリンコンウンボンション

بمنى دروازه أئته ممعل ديا جايجا

كرفماريد بوسئة توبهض وروازه نميس كعولا جاجكا مجھ پر قاتلانہ تملہ کے طزم 24 منوں میں

یا ہے تی ( زئر و دیگ ) جائیں الدی سعود تی تفرز کے الار الدی الدی سعود تی تفرز کا الدی الدی سعود تی تفرز کا الدی الدی تاریخ در دائدہ کا تاریخ در الدی تاریخ میگی سکے جیمال کے مقابل کا توجہ کا تاریخ در الدی تاریخ کا تاریخ کا تاریخ در الدی تاریخ کا تاریخ در الدی تاریخ کا تاری تعداد نے دیوان مودود معود یہ قاجانہ محملہ کے خطاف المتحالی الشابوسة ذائرين معيومة مندون ادرمره بن ف إن رو دران

مختاسة الدرمية قاتلاز ملاعي طوت فومول كأر فارزكامي نفعی ایمان مودو معود چش نے اعلان کیا ہے کہ ہمیزہ پومیں

قوده آن در کاه شریف کاستی دردانه نیمی کمولی کے درمی ای

بال ين (نائده بنك) دركاه إإفره كا عرو ي جاده

ديوان مودود معود وحتى كااعلان

أد کمنا تزومسخ فوزید دیوان سند کمها که این یا بوسند والاحقد مد بهم چاپود

بالروالدين

شیغیلاری کا مقتلیت سے دور کافئی، او ایس شیب کارائر مقابل کو مقلمانان ندایا کیاؤگری می دفت به رسا داخول مقیمه

امن کی تمام تروز سرداری منگلی انتظامیه اور امعی زیاب افتیار به بوکو مغداده مروين بيرسا ليكيا وثلاستان فان كى زيال بلاي آيا

مزفونیه بختیاد دیوان پر شند سک بعد صورتمال بگزگئ کم مجمی وقت پنج ن کی غدیاں برادی سک: مسز فوزی

\ على الجس (فاتعد فيم) كوفت واق أمنان عليها إلى الانعدات أن ان كشابعهم الكافحات بشدار عمل يمل والدن أجاجى وإلى مودد سموه فتى إدرسل يك (ن) - دزياج بنب شاسطان يك يك بهان الله أمو دامل يحق وقوة أنساك علي محاسبت عليت مع أيتن إلى الكاف - فلاك حواف شيئ بودات الله المداب فوك يظيف

م ين كي ليزرمز فوزو القيل ويال كالوف سندان با قاجاز مو

مطابع کی مطابرین سنارچ کاره افغار مکے تھے۔ انہوں سنا عزبوں کہ فری کرنسائ کا مطابہ کیاس مطابہ ہے مناموت اوشند، با آنے مائڈ دینیش آنجس طریاتی، انجین خواج خو راهي مريدين خودان ريان سادب ادراداره فليمات الملائي

کر ایک ہی جگہ بیٹی تھیں۔ ایک لمبے چوغے والا ملنگ عورتوں کے پاس بیٹیا تھا۔ قوال حضرات موسیقی کی دھنوں میں شرکیہ اشعار کے راگ الاپ رہے تھے، نوٹوں کی بارش ہو رہی تھی ..... بیٹے بیٹے بیٹے بابے پر وجد طاری ہوگیا، وجد میں ہی اس نے پاس بیٹی ایک عورت کے سرکو بکڑا، گالوں کو تھپتھیایا!!..... اور پھر اٹھ کر دھال ڈالنا شروع کر دی ، پھر ججرے کو سجدہ کرنے لگا۔...!! ہم سے تنج فریدی کا یہ انمول اور حیا سوز منظر دیکھا نہ گیا ..... بیجھے مڑے تو ڈھول کی تھاپ پر ایک نوجوان رقص کررہا تھا۔...اب تو پاک بین کے بیر حضرات خود ہی اپنے بیٹوں کی شاد یوں پر مجرا کروانے گئے ہیں جس کی روداد اخبارات کی زینت بنتی رہتی ہے۔ اپنی خانقاہی مقدس ریت کے مطابق وہ رقص معرفت کے لیے با قاعدہ طوالفوں کو بلاتے ہیں۔

## حجرے کو اک زخمی سجدہ:

اس دوران ایک اور نوجوان پر وجد طاری ہو گیا ..... ''حق فریدیا فرید'' ..... کے نعر ب بلند ہونے لگے اور وہ اس حجر ہے ہے ہجدہ کر کے با با فرید کے دربار کی طرف منہ کر کے بتتے ہوئے سنگ مرمر کے فرش پر اپنا ماتھا اور ناک گھیٹتا ہی چلا گیا ،اس کی چبڑی ادھڑ چکی تھی .....وہ بے ہوش ہو گیا .....لوگوں نے پکڑا تو وہ دیوانوں کی طرح لڑ کھڑانے لگا .....

## عورتوں اور مردوں کی مخلوط خواب گاہ:

اب ہم اس جرے سے ملحق ایک بہت بڑے ہال کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہال عورتیں مرد سب اکٹھے آرام کررہے تھے، کوئی سو رہا تھا، کوئی بیٹیا تھا، کوئی اونگھ رہا تھا۔ کئی عورتیں بھی فرش پرسو رہی تھیں۔ گئج فرید کے بیٹلوط مناظر نہ جانے رات کو کیا رنگ لاتے ہوں گ!!ہم بیسوچتے ہوئے جگہ کی تنگی کی بنا پر ،عورتوں اور مردوں کو پھلا نگتے ہوئے ایک ملنگ کے پاس جا پہنچے۔ بھائی سیف اللہ صاحب اسے بلنچ کرنے گئے، ان مخلوط مناظر کو غیر شری بتلانے گئے ۔ اس تو وہ جلال میں آکر کہنے لگا: "میں جانتا ہوں تم کون ہو؟ .....تم



بہثتی دروازہ کی زیارت کے آ داب کاعکس، جس میں بتایا گیا ہے کہ زیارت کرتے وقت زائر منہ تو بہثتی دروازہ کی طرف کرے جبکہ پیٹے کعبۃ اللہ کو کرے!! (بحوالہ: العزیز السعیدس: ۹)

کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ ..... ہم کسی اللہ کو نہیں جانے!! ہم تو اپنے پیر کو جانے ہیں!! ..... اور یہ جو تم نے عورتوں اور مردوں کی رٹ لگا رکھی ہے تو آخر عورتوں کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ..... یہ س لیے بنی ہیں؟ ' (نعوذ باللہ من ذالک) غرض وہ کوئی اصلاح کی بات سنتے بچھنے کی حالت میں ہی نہ تھا۔ چنانچہ ہم جلدی جلدی اس جگہ سے باہر نکل آئے کہ جہاں اللہ کریم کی بھی گتاخی اور شرم و حیا کی بھی تباہی و بربادی ہو رہی تھی۔

## مسجد کی وسرانی:

یہاں سے نکلنے کے بعد گئے فرید کا ایک اور گلینہ ہم نے گئے شکر کے دربار پرعورتوں والی جگہ پر دیکھا۔ ایک عورت بال بکھیرے ہوئے وجد کی حالت میں تھی، مرد بھی یہاں موجود اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے ۔۔۔۔۔تو یہ تھے گئے فریدی کے چندانمول تکینے جوہم دیکھ یائے ۔۔۔۔۔گئے شکر کی وہ کرامت کہ جس کے بارے مشہور ہے کہ بابا فرید کے کہنے سے نمک شکر ہوگیا تھا اور شکر نمک بن گئی تھی، اسے ساتو سب نے ہے، دیکھا کسی نے نہیں ہے، مگر دربار گئے شکر پر بے حیائی کے یہ انمول تھے، حیا سوزی کے یہ تگینے، شرک کے یہ خزیئے، وقص و سرود کے یہ شکری گئے یہاں ضرور دیکھے جا سکتے ہیں۔ جبکہ اس دربار کی مسجد جو بہت بڑی ہے، اسے دیکھا تو ویران پڑی تھی!! دربار پر لاکھوں دنیا موجود تھی مگریہاں کوئی ایک بھی نہ تھا جو مسجد میں دکھائی دے!!

## قوالیوں کے ذریعہ لوگوں کے عقائد تباہ کرنے کی کوششیں:

قارئین کرام!....اب مارکیٹ میں قوال بدر میاں واد کے چھوٹے بھائی شیر میاں داد کی قوالیوں پر مشمل ایک نئی کیسٹ بازار میں آئی ہے، جو بابا فرید اور ان کے مزار کے متعلق قوالیوں پر مشمل ہے۔ جہال بیلوگوں کے عقیدے خراب کر رہی ہے وہیں گدی نشینوں اور در باری قبوری حضرات کے فاسد عقائد کی نشاندہی بھی کرتی ہے۔ اس کی چند جھلکیاں آپ بھی ملاحظہ کریں کہ جن قوالیوں کومن کر بابا فرید کے گدی نشین سر دھنتے ہیں۔ بی قوال

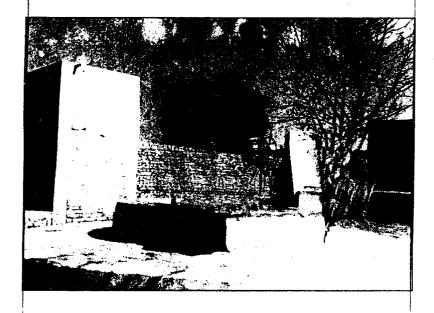

دربار پرواقع ایک کنوال جس کے متعلق لوگوں نے عجیب وغریب نفع و نقصان پر مبنی عقا کد داہستہ کئے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک در خت نظر آرہا ہے' خانقاہی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر اس پر کپڑے کی کتر نیں اور دھا گے باندھے جا کیں تو تمام قسم کی مشکلات اور چکیفات ختم ہو کر مجو ی سنور جاتی ہے۔

\$ 98 \$ **(25%)** 

شیرمیاں داد اپنی پہلی قوالی کچھاس طرح کہتا ہے ۔

میں ڈھکیاں چڑھ آئی چنی رنگ دے فرید الدین میری
رنگ ہووے صابر دا ہووے پانی وچ اجمیری ....

سنیا بابا نی تو کھاں دنیا تاری ....

نظر کر بابا جی، بگڑی بن جائے میری
میں ڈھکیاں چڑھ آئی، لگھ کے پتن فریدی
حیث گئے در سارے، توں نظر جدوں دی کیتی

میں ڈھکیاں چڑھ آئی دل دے روگ مٹاون منگتے اس در توں، کدے نہ خالی جاون میں ڈھکیاں چڑھ آئی، جمعرات نوں بابا در تیرا میرے لئی جیویں خانہ کعبہ میں ڈھکیاں چڑھ آئی، لے کے جھولی خالی بابا موڑ دا نیمیں! در توں کدے سوالی

دیکھے! اس قوالی میں جو آج کل ہر گھر، دکان، ویکن، بس اور کار میں سنی جا رہی ہے،
قوال اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر بابا فرید کے آستانے پر ہی اپنا ماتھا شکتے ہوئے انہی کو ہی اپنا
گڑی بنانے والا ثابت کر رہا ہے اور صبغة اللہ یعنی اللہ کے رنگ کی بجائے مخلوق کے شرکیہ
رنگ میں رنگے جانے کی خواہش کر رہا ہے۔ چونکہ یہ بدنھیب اللہ تعالیٰ کا در اقدس چھوڑ کر
اس کے مدمقابل اللہ بنا کر ان کا دامن تھام چکا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ جب سے
میں نے بابا فرید کے مزارسے ناتا جوڑا ہے، تمام در مجھ سے چھوٹ گئے ہیں جی کہ اللہ کا در
میں نے بابا فرید کے مزارسے ناتا جوڑا ہے، تمام در مجھ سے چھوٹ گئے ہیں جی کہ اللہ کا در
میں ایس کے دامن کھیلا رہا ہے

خغفار بمسلحا . فقراه ، اصغيار بزارة كى تعدِّد ين عملًا جراز كميرة كل بيركيم بابا فرید کے دربار کے متعلق کہ جس میں بہثتی وروازہ واقع ہے، خانقابی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس دربار میر لگی ہراینٹ پر اا مرتبہ قرآن مجید ختم کیا گیا ہے او بیر کہ بابا فرید کی تدفین کے وقت انبیاء میللم و اولیائے کرام اور صحابہ ﷺ کی روحیں موجود تھیں۔اس کے علاوہ بہنتی دروازہ کے متعلق یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس

دروازہ میں سے محدرسول اللہ کالیگا بھی اپنے محابہ اور انبیاء کے ساتھ کئی بارگزرے۔....!! مندرجہ بالاعکس بھی ای فاسد عقیدہ کی نشاندہی کر رہا ہے (بحوالہ العزیز السعیدعلی باب الفرید ازمحمہ اللہ دید اخطیب دربار کی، ص:۲، ۲) اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دربار سے تو شاید لوگ خالی جھولی لوٹ جاتے ہور الیکن اس قبر و مزار کے باسی بابا فرید کے در پر منگتے بن کر آنے والے بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے بلکہ وہ اپنی من کی مرادیں حاصل کر کے ہی لوٹتے ہیں اور پھر صاف لفظوں میں بابا فرید کو اللہ کے مقابل لاکھڑا کرتا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے مقابلے میں بابا فرید کے مزار کو خانہ کعبہ قرار دے دیا ہے کہ 'در تیرا میر لئی، جیویں خانہ کعبہ''

اف! افسوس! صدافسوس!! ان درباری گدی نشینوں اور ان کے قوالوں پر کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو چیلنج کرنے کے بعد ہرشہر میں خانہ کعبہ (مزار ) بنا رکھا ہے اور پھر الیں ہی قوالیاں گا گا کرلوگوں کو ان کے طواف کی اور عبادت کی دعوت دینے میں مصروف ہیں۔

#### مرده بچه زنده هو گیا!!:

یمی قوال اپنی دوسری قوالی میں الله تعالی کی زندہ کرنے اور مارنے کی قوت بھی بابا فرید کو دے رہا ہے کہ وہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جب کہ قرآن مجید فرقان حمید " یُحییی وَ یُمِیتُ " ( کہ مارنا اور زندہ کرنا صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے ) کی صدائیں بلند کر کے اس کی تردید کررہا ہے۔لیکن آتھیں اس سے کیا ..... سنے! قوال کیا کہہ رہا ہے ۔

صابر دے پیر دے نال، پکیاں لگ گئیاں
اک مائی دا بچہ مریا، در فرید تے آئی
بچہ رکھ کے چوکھٹ اُتے، پائی حال دہائی
اوسے ویلے گنج شکر دی، رحمت جوش وچ آئی
مریا بچہ زندہ ہویا، لیندی اے گل مائی
صابر دے پیر دے نال، پکیاں لگ گئیاں

اس کے بعد بی توال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یا مسجد کی طرف جانے کی وعوت دینے کی بجائے بابا فرید کی قبر اور مزار کی طرف وعوت دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہتم سے سب کچھ

چھوٹا ہے تو چھوٹ جائے کین دیکھنا کہیں بابا کے مزار اور دربار پر حاضری نہ چھوڑنا۔ اگر یہاں مستقل حاضری دیتے رہے تو تیرا ہر بگڑا کام بن جائے گا۔ لہذا کہتا ہے ۔
سفر پاک بین نہ چھڑیں بن جاؤ کم تیرا شیر داد دے بھاگ جگاون والا بابا میرا تیسری قوالی میں بابا فرید کو تقدیر بدلنے والا ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے ۔
خواجہ قطب الدین دا بیارا، کرماں دے چھٹے مار دا تقدیراں نوں موڑ دکھاوے مٹیاں نوں جوڑ دکھاوے بیل وچ ڈبدے بیڑے، بابا اک نظر نال تار دا۔۔۔۔۔ حالانکہ ہرمسلمان جانتا ہے کہ تقدیروں کے فیصلے صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ لیکن یہ لوگ تقدیروں کے جوڑ توڑ اور ڈو بے بیڑے تار نے وغیرہ کے تمام اختیارات بابا کریے یاس ثابت کر رہے ہیں!!

الله تعالى عرش يرحق فريد كا ورد كرتا ہے!!:

ایک جگہ یہ قوال دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی عرش پر حق فرید کا ورد کرتا ہے۔ کہتا

ے ۔

اپنے رب نوں کیتا راضی، جت کئی فرید نے عشق دی بازی ابدی نیس رب عرشاں اتے، حق فرید پکار دا خواجہ قطب الدین دا پیارا، کرماں دے چھٹے مار دا کھل گیا دروازہ جنتاں والا، فریدالدین سرکار دا

اس قوالی میں بار بار کورس کی شکل میں بید مصرعہ گایا گیا ہے کہ'' خواجہ قطب الدین دا پیارا، کر ماں دیے چھٹے ماردا'' ..... جبکہ اللہ تعالیٰ کے موصد بندے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بیان کردہ جنتوں میں داخل ہوں گے اور اللہ کی رضا کا سرشیفکیٹ جب

سلطان بايوكريم الريستي كاجادة يني يجان ولينواس يرور

درخواست سمزد کردی بیدورخواست ماجزاده می میب سلطان هر کیا ہے جرقیر جافی القدام ہے۔ درخواست میصوال جمودی . نے دائر کی تحق جس میں کمیا کر درخواست گزاد سے واقد محمدالت الحق حدالت سے دم کا مستود جو سنے کے فیصلہ کو انتخاع کیا۔ عدالت نے فیصلے می کھاکہ مداخلہ جمال مدات کے فیصلے می کھاکہ مداخلہ جمال مدات کہا جا ساک در کوئی کیا جا ساک دہ مسب میک زندہ میں درس کے مس کے جوان ٹیمی ہو جا جادر ہو ممل ہے کو کھروزخواسیٹ کوئد یہ امراز می می زافعائے جو تھ امی کس می کھروز خواسیٹ می میں داخلے جو تھا کی مس ورخوامت گزار کے امتراضات کا متعلقہ عد الت عی جائزہ لے سکتی ہے دبال رجو ٹائیاجائے با کیلورٹ ماجزوه وحرت ظام جنائی شده ایت مال حیثه خب رساهان کوایک افیری شیمار سکه در میجه ایند بعد مهوده هیمی متمرد ماجزاده ظام جيلائى سكر بينج سنداسية ايك مالديمائى توجهاده هيئن متردكر ينه يخلاف دع كى حمى لا ہور (فحر کل فصوصی) ایکورٹ نے حضرت ملطان باہو سکے عزار پر کمن بیچ کو مجاوہ تھین مقرد کرنے کیفاف وائز

خافقائ دنیایش طریقت و معرفت سکے اس نفع جش کا روباریش کی دومرے فریق کو کی مورت میں شریک ہوئے تعمیں دیاجا تا۔فریق ہائی شرکت ہے چئے سکے گئے اگر اس سکے علبر واروں کوشیر خوار چھاکو بھی خلیفہ ہنانا پڑے تو دوہ اس سے بھی نمیس چو کئے۔لیس خواہش پیر ہوتی ہے کہ میہ صنعت 'یہ کعری ہمارے پاک ہی رہے۔ اور ہم ہی اس سکے مخدوم محسر یں۔اس کی موجودہ دور میں ایک اخباری جھلک

دی ہے۔ دوفوات کزار کے احزامنات کا متعلق حالی عی باقزائے کئی ہے۔ دوفواست کواہ حاج کی تغرمی کٹاف

عجاز عدالت سے رجوح کر سکا ہے اور عدالی چانون سکے مطابق

یج نے میادہ تشخین کا مہدہ نمیں مشیال اور ندی اس کے فودی مہدہ مشیئ کے کا افزام نے۔ اس کے درخواست عی لگاستہ کے افزادات مغردخوں اور تصودائی بی جائم بے تصودت کیا جائے کہ عدالت نے کمس کی مجاوہ نشین سک طود کم کا مورک دومست قرد

P.

انھیں حاصل ہوگا تو یہی ان پر ان کے کرموں والے مولی کریم کے کرموں کا''چھٹا'' ہوگا۔
لیکن ان گدی نشینوں نے اللہ کی جنت کے مقابلے میں دنیا میں ہی بابا فرید کی جنت بنا ڈالی
اور اس میں سے کتنے ہی لوگوں کو گزار کر جنت کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور بیلوگ بیہ
عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بابا فرید کی اس مصنوعی اور جعلی جنت کے دروازے سے گزر جاتا ہے
یا دربار پر ایک لمحہ بھی گزارتا ہے، اس کی شکل نورانی ہو جاتی ہے جبکہ دنیا دیوانی ہو جاتی

الله تعالى اين آخرى كتاب مين فرماتے مين:

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (اللهِ ١٥٠)

'' اے دنیا کے انسانو! تم سب کے سب (خواہ ولی اور نبی ہی کیوں نہ ہو) میرے در کے فقیراور منگتے ہو''

یمی تعلیم ہمارے بیارے نبی مُنَاثِیَّا نے دی ہے، کیکن بابا فرید کے گدی نشین اور قوال الله تعالیٰ کی ذات سے مقابلہ کرتے ہوئے کیا دعوت دے رہے ہیں، ملا حظہ ہو ۔

بابا میں خالی نمیں جانا تیرے در تے آن کے بابا خیر پادے مینوں اپنی منگتی جان کے گئی شکر میرے پیر، میں تیرے در تے رہنا تیتھوں لینا میرے بابا تیتھوں لینا میں تے بیٹھ گئی آں ہوہے اگے پلا تان کے میں خالی نمیں جانا تیرے در تے آن کے میں خالی نمیں جانا تیرے در تے آن کے میں خالی نمیں جانا تیرے در تے آن کے الیہ من ذلك الهفوات!)

وليون كي دهالين!!:

اب دربار کی آمدنی بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو عرس اور میلے پر لانے کے لیے قوال حضرات بابا کی قبر کو جنت قرار دیتے ہوئے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو ولی بھی دھالیں ڈالتے ہیں، تم کیوں ابھی تک محروم ہو؟ لہذا اس کی دعوت دیتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں ۔

ایتھے بابے دے در آؤندے نے
ایتھے ولی دھالاں پاؤندے نے
چلو چل کے چادراں چڑھا لیئے
اج پیر فرید منا لیئے
کنان سومنا لگدا

## بابا فرید کی قبر پر'' حج'' کیسے کیا جاتا ہے؟:

آخرمیں بیقوال کہدرہا ہے کہ جو بابا کے مزار پرآ کر بابے کی قبر کے پھیرے لگا تا ہے یعنی طواف کرتا ہے ، اس کا تو حج ہو گیا اور جو بھی یہاں آتا ہے ، اس کے گناہ اور عیب دھل جاتے ہیں یعنی بالکل معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ بخش دیا جاتا ہے اور بابا فریدسب کی سنتا ہے، فریاد رسی بھی کرتا ہے اور وہ زمانے میں لوگوں کی لاجیس رکھتا ہے یعنی ان کی عزتوں کا ر کھوالا ہے۔ جبکہ اللہ تعالی فرماتا ہے:

ذَلِكَ بَأَنَهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّـارُ إِلَّا آيَّامًا مَّعْدُودَاتُّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينه مر مَّاكَ انُواْ يَفْ تَرُونَ لَإِنَّا (آل عمران: ٢٤)

" میں جسے چاہوں عزت دول اور جسے جاہول ذلت سے دوجار کر دول ، میں ہی لوگوں کی فریادیں سن کر ان کے دکھ درد دور کرتا ہوں اور میں ہی تمام مخلوقات کا محافظ ونگهبان ہوں۔''

جبکہ یہاں یہ ساری صفات اللہ میں نہیں بلکہ بابا فرید میں ثابت کر کے شرک کی آندھیاں چلائی جا رہی ہیں۔ آپ اس قوال کے اللہ کی توحید پرنشر چلانے والے بول ملاحظہ کریں، وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہا ہے \_

> ره گيا چنگا جیہڑا میرے بابا دے دوارے بہ گیا ہو گیا یارو کج ہو میرے عیب جھڑ گئے ، میرے عیب جھڑ جدوں بابا فرید نال نین لڑ میں جھلاں پکھیاں میں جھلاں پکھیاں

میرے بابا نے زمانے دیاں لاجاں رکھیاں سول (قشم) رب دی ، مینول سول رب دی میرا بابا فرید سوہنا سے سب دی گلاس کے دے گلاس کے دے میرے بابا دے دوارے تے ملنگ کی دے

احمان ہو گیا ۔ ایہدا ۔ احسان ہو گیا تخنج شکر میرا آپ نگهبان ہو گیا میرے عیب دھل گئے ، میرے عیب دھل گئے یاکپتن وچ جنتاں دے بوہے کھل گئے س عرضال ، او بابا .....! سن عرضال! تو تكيا تے ہو گئياں دور مرضال!

چنگا ره گيا يارو چنگا ره گيا جيهوا ميرے بابا دے دوارے بہ گيا قارئین کرام! یہ چند مناظر تھے جو اس مزار کے حوالے سے ہم نے پیش کیے کہ روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں ..... اور اللہ کی مخلوق کو جنت کے درواز وں سے دور کر کے جہنم کے دروازوں پر مھینچ تھینچ لا رہے ہیں۔

#### آخری بات:

الله جانتا ہے ..... کہاس کی مخلوق کی دنیوی اور اخروی بربادی کا بیحال دیکھانہیں جاتا

اورات دیکھ کرمیرا منظر عام پر لانے کا مقصد میہ ہے کہ میں علمائے وقت اور جذبہ توحید ہے سرشار نو جوانوں کو میہ احساس دلاؤں ..... کہ تم کب تک صرف معجدوں میں محصور رہو گے، محض مدرسوں کی چٹائیوں کے ساتھ چھٹے رہو گے ...... تم مزاروں ، پارکوں، چوراہوں، کلبوں ، گلیوں اور مختلف ایوانوں میں کب پہنچو گے ..... لاکھوں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، انھیں ہدایت کی طرف بلانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ وہ ایک سجدہ جو غیر کے سامنے ہزار سجدوں سے نجات دلاتا ہے، اس سجدے کی خبر اس گمراہ مخلوق کو کون دے گا؟

اے داعیان کرام! مبلغین عظام! ..... اے واعظین محترم! ..... ان لوگوں کی ہمدردی سے مھارے سینے کب اہلیں گے، اس طرح سے کہ جس طرح داعی برحق محمد رسول الله مُثَاثِينًا کا سیندان کی گراہیوں پرکڑھتا تھا۔ الله تعالیٰ اپنے بیغیبرکی اس کیفیت کو یوں بیان فرماتے ہیں:

فَلَعَلَّكَ بَنجِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاثَنرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَلْذَا ٱلْحَدِيثِ

(الكهف: ٦)

أَسَفًا اللهُ

'' اے میرے رسول (عَلَیْمُ)! شاید که تم ان کے پیچھے نم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو، اگریداس دعوت تو حید پر ایمان نہ لائے .....۔''

تواے داعیان کرام! موجودہ گراہیاں، جنھیں آپ ملاحظہ کررہے ہیں، انھیں دکھ کر کھی کر بھی اگر آپ کے سینے میں ہمدردی پیدا نہیں ہوتی، داعی برحق علیا کے پیارے سینے کی سی کی تعفیت پیدانہیں ہوتی تو پھر یادر کھے۔۔۔۔۔''داعی'' کے جس منصب پر آپ فائز ہیں، عنقریب آپ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں اس کا جواب دینے والے ہیں، جواب سوچ رکھے!







# سلطان بابهو

جھنگ میں سلطان باہو کے دربار پرجب میں پہنچا....!!

( کچھ نے ) مسلمانوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول!

ہمارے لیے بھی کوئی ذات انواط مقرر کر دیں جیسے
مشرکین کے لیے ذات انواط ہے تو رسول اللہ مُثَالِیْنِم نے
فرمایا: "اللہ کی قتم! تم نے تو وہی بات کہی جو یبود نے
موکی علیا ہے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی کوئی اللہ مقرر کر
دیں جیسے ان کے لیے اللہ ہیں، یقیناً تم بھی اگلی امتوں
کے طریقوں پر چلو گے۔"
(ترمذی)



## سلطان باهو "چل ایتھوں بھج ونج" "چل ایتھوں بھج ونج"

برہمن نے کہا: ' بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے پیٹاب کی بوتل یہال لے آئیں۔' مریدوں نے ایا ہی کیا۔ جب اس برہمن طبیب نے حضرت پیر صاحب کے پیشاب والی بوّل کو اٹھا کر دیکھا!! تو بے ساختہ اس کی زبان پرکلمہ.....''لاالہ الا الله محمد رسول الله ' ..... جاري هو گيا .....!!!

ضلع جھنگ کے شہر شور کوٹ میں ایک دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ چونکہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں سلطان باہو کا مشہور دربار ہے کہ جن کے بارے ان کے مریدوں کا عقیدہ بیہ کہ حق باہو کا نام ہی لے لیں ، بس فوری جنت مل جاتی ہے اور یہ کہ اللہ تعالی تو لوگوں کو بخشے ك ليحق بابو (كامريداوران سے نسبت والا مونے) كا بهانه دهوندتا ہے .... چنانچه ميں نے اس دربارکو و کیھنے کا بھی پروگرام بنا لیا اور یہاں کی معلومات کے لیے شاہ کوٹ شہر سے محدارشدصاحب کو اینے ہمراہ لیا۔ ارشدصاحب آبائی طور پر گدی کے مرید رہے ہیں اور وہ سالہا سال تک یہاں حاضری دیتے رہے ہیں۔ پھر اللہ نے انھیں تو فیق دی اور توحید کی نعت سے ان کے دامن کو بھر دیا۔ فیصل آباد سے محد امین سمیت ہم کل حار ساتھی تھے۔ رات شورکوٹ میں گزارنے کے بعد صبح ہم تھانا گڑھ مہارا جا کے راستے اس دربار پر پہنچے۔

اس دربار پرمحرم کے پہلے دس دن عرس لگتا ہے۔ ملک بھر سے لاکھوں لوگ یہاں شرکت كرتے ہيں۔ وہ يهال كيا كرتے ہيں؟ اس كى أيك ادفىٰ سى جھلك ہم آپ كو وكھائے ديے ہیں ....محض اس لیے کہ جنھیں اللہ تعالی نے تو حیر جیسی عظیم نعمت دی ہے، اللہ کی محبت میں ان کی غیرت جاگے کہ پاکتان میں بول و براز کے مجسے کس طرح اللہ تعالیٰ کے مدمقابل بن کراینے آپ کی پوجا کروارہے ہیں!!

مزاروں پر ہونے والے بیمناظر ہم اس لیے پیش کرتے ہیں تا کہ اہل تو حید محض روایتی طریقوں کو ہی نہ اپنائے رہیں بلکہ قرآن کی دعوت کے اس انقلابی طریق کار کو بھی اپنائیں کہ جس سے اللہ کی میرمخلوق زندہ اور مردہ بندول کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی بجائے اپنے پیدا کرنے والے پروردگار،احسن الخالقین کےحضور سر جھکائے۔

### وربار کے اردگرد:

جیما کہ درباروں کے باہر بازار لگے ہوتے ہیں، ایسے ہی اس دربار کے باہر بھی بازار لگا ہوا تھا، جہال نذریں چڑھانے کے لیے جاوریں، ہاتھوں میں پہننے کے لیے کڑے، ٹافیاں، چھوہارے اور کھانے وغیرہ موجود تھے۔ گھروں میں برکت کے لیے سجادہ نشینوں کی تصویریں بھی فروخت ہو رہی تھیں ۔ سلطان باہو کی زندگی کے بارے پمفلٹ بھی موجود تھے۔ ایک پمفلٹ میں نے بھی خرید لیا اور پھر آ گے چل دیے۔ یہاں ایک کنواں ہے جس پر اب ٹیوب ویل لگایا جا رہا تھا۔ نہانے کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی جو پرانے عشل خانوں پر مشتل تھی۔ اس کویں کو ''حضوری کھوئی'' کہا جاتا ہے ۔ لوگ یہاں اس نیت سے نہاتے ہیں کہ یہال نہانے سے دنیا کے سب دکھ درد دور ہو جاتے ہیں۔ ذرا آگے چلے تو ارشد صاحب بال نے لگے کہ یہ جومکانات ہیں ، یہاں زائرین طہرتے ہیں، ہم بھی یہاں کئ کئ ہفتے تھہرا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مزار ہے جس کا نام'' بابا پیر جے شاہ'' ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ آندھیاں اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ اس کے بعد ایک

قبرستان ہے جہاں ایک جگہ چار چار پانچ پانچ من کے وزنی پھر پڑے ہیں۔ ان پھروں کے بارے مشہور ہے کہ حضرت سلطان باہو صاحب بچین میں ان پھروں سے فٹ بال کا کھیل کھیلتے تھے اور اوپر پھینک کر کچ بھی کیا کرتے تھے!! یہ کچھ بیرونی مناظر دیکھنے کے بعد ہم دربار کے بیرونی اور مرکزی دروازے پرآپنچے۔

#### گنتاخ دروازه!!:

ید دربار کا بیرونی اور مرکزی دروازہ ہے،اس کے اردگرد سنگ مرمریر بہت کچھ لکھا ہوا تھا، مگراس کے اوپر تین ناموں کوجس ترتیب کے ساتھ لکھا گیا تھا اس میں گستاخی کا ایسا گھٹیا انداز تھا کہ اسے وہی شخص محسوں کر سکتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول مُلاَیْمَا کے ساتھ سچی محبت ہو اور اللہ کے رسول ٹاٹیٹی کی مبارک زندگی کا طرز عمل ہر وفت اس کا رہنما ہو.....تو اس دروازے پر ایک لائن میں دائیں طرف ''حق باہو'' لکھا ہوا تھا ، اس کے بعد یعنی درمیان مین''یاالله'' اور آخر پر بائیں طرف''یامحمه'' کھا ہوا تھا!!

حب رسول ٹاٹٹائے کے مھیکیداروں کی گتاخی کا بیدیہلا تاثر تھا جے میں نے اس دروازے یر ملاحظہ کیا کہ دائیں طرف ایک امتی کا نام ہے اور پھراس کی برابری میں اور وہ بھی بائیں طرف نبیوں کے امام محمد مصطفی مالی کا نام ہے!! .... اینے پیارے رسول مالی کی اس گتاخی پر دل رو دیا اور پھرآپ مُلَیْئِا کے نامہ مبارک کا وہ نقشہ آنکھوں کے سامنے آگیا کہ جس كامضمون بخارى شريف "كتاب بدء الوحى الىٰ رسول الله عَلَيْكَا"، مين موجود ہے۔ یہ خط آج اصل شکل میں بھی موجود ہے اور اس کی نقلیں گھر موجود ہیں۔اس خط پر جواللہ کے رسول مَن اللہ فی شاہ روم ہر قل کو لکھا تھا، اسے اسلام کی دعوت دی تھی، تو اس کے آخر برآپ سَالِيَّا نِ جو مهر لگائی تقی تو وہ مهر اسی ترتیب کے ساتھ آج بھی اس خط پر موجود ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر ڈاٹٹؤنے سنت کی پیروی کرتے ہوئے سیدنا انس ڈاٹٹؤ کو جو دستاویز لکھ کر دی تو اس میں بھی یہی انداز تھا۔ چنانچہ بیر تیب اس طرح ہے:

« عَنُ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ لَمَّا اسُتُخُلِفَ كَتَبَ لَهُ وَكَانَ نَقَشُ الْحَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسُطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطُرٌ، وَ رَسُولُ سَطُرٌ، وَ اللَّهُ سَطُرٌ»

'' انس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ جب سیدنا ابو بکر ڈاٹٹؤنے خلافت سنجالی (تو مجھے بحرین کی طرف زکوۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا) اور ایک دستاویز لکھ کر دی اور اس برمهر شبت کی۔مهر میں تین سطریں نقش تھیں۔ ایک سطر میں لفظ''محد'' دوسری سطر میں لفظ'' رسول'' اور تیسری سطر میں لفظ''اللّٰه'' ( نقش تھا )۔''

غور فرمايي! " ومحمد رسول الله" كلصة وقت سب سے اور "الله" كا عالى نام ہے، اس کے ینچے مقام رسالت لیعنی ''رسول'' کا مبارک لفظ ہے اور اس سے نیچے لیعنی آخر میں آپ سُلَقِيْم كا اپنا اسم كرامين محمه " ہے۔لفظوں كى ترتيب كے ساتھ اوپر ينچے اگر يہ كلمه لكھا جاتا تو نام محد ( عَالَيْكُم ) او يرآتا اور اگر ايك لائن ميں ترتيب كے ساتھ كھا جاتا توتب بھى نام یاک ککھوایا ، نیچے اللہ کا دیا ہوا رسالت کا منصب''رسول'' اور سب سے نیچے جسے پیمنصب عطا موا اس كا نام يعنى اينا نام "محمد (مَنْ اللَّهُمْ)" كهوايا- بينقشه اس طرح بنات ب

رسول

کیما باادب انداز ہے ہے، حقیقت کا آئینہ دار طرز عمل ہے ہے کہ جے اللہ کے رسول مَنْ الله عنه اینایا اور اپنی امت کو الله کی عظمت کا سبق سکھلایا، مگر ..... آه! اس درباری دروازے پر ایک امتی کا نام داکیں طرف اور اس کے باکیں طرف اور وہ بھی ایک لائن میں خاتم المرسلين كا نام لكھ ديا گيا..... تو ميں اس دروازے كو گتاخ دروازہ نه كہوں تو اور كيا

① بخارى، كتاب الباس، باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة اسطر:٥٨٧٨\_

کہوں؟ .....ای دروازہ سے لوگوں نے ایسے ایسے عجیب وغریب اور تو حید شکن عقائد وابستہ کر رکھے ہیں کہ جسے ایک موحد پڑھ کر کانپ جاتا ہے۔

# گتاخ دروازے پر تثلیثی فلفه:

توحید کا عقیدہ بالکل سادہ ہے، جس کے مطابق نفع ونقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، مگریہ صاف، سادہ اور بالکل صحیح عقیدہ اس وقت لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے جب وہ اپنے عقیدے اور مذہب کو ایک فلسفہ بنا لیتے ہیں ۔غیسائیوں نے ایساہی کیا، انھوں نے عیسیٰ علیہ کو اللہ کا بیٹا کہا، اب بیٹا باپ کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، وہ باپ کی نسل سے ہوتا ہے اور اس میں باپ کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ چنانچہ بیٹا بھی رب بن گیا۔ اب عيسى علينا كى مال حضرت مريم علينا ره كئ تهين، سوال بيدا هوا كه آخر سيدنا عيسى علينا جنهي الله وحدہ لاشر یک لہ کا بیٹا بنایا گیا ہے، انھول نے جنم لیا تو حضرت مریم عظا کے بطن ہی سے لیا ہے تو حضرت مریم مِنظام کا کیا مقام تھہرا؟ چنانچہ عیسائیوں نے انھیں بھی اللہ تعالی کی الوہیت میں حصہ دار بنا دیا اور یوں انھوں نے تین رب بنا ڈالے۔ گرتین کہنے کے باوجود وہ سیکھی کہتے تھے کہ رب ایک ہے اور یہ کہ ایک میں تین ہیں اور تین میں ایک ساب یہ فلفہ کی كى سمجھ میں كيا خاك آئے گا۔ اسے تو خود بنانے والے سمجھنے سے قاصر ہیں، كسى كو وہ كيا سمجھائیں گے۔ چنانچہ ایہا ہی فلفہ اس دربار کے گتاخانہ دروازے پر دکھائی دیا۔ ملاحظہ

ھو ھو الحق ھو۔۔۔۔۔یا باھو حق۔۔۔۔۔۔ حق ھو اللہ ھو' اب''ھو'' کی تکرار پرمشمل فلنے کو سمجھنے کے لیے میں نے اس کتاب کو کھولا جس کا نام ''سوانح حیات حضرت سخی سلطان باھو'' ہے اور اسی دربار سے میں نے اسے خریدا، اس کتاب کے باب دوم کی فصل اول میں لفظ''باھو'' کی تشریح بوں مرقوم ہے:

" لفظ باهو كمعنى (ساتھ الله جل شانه كے) جو آپ اول ، آخر، ظاہر، باطن

ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔'

يہال حفرت كا نام اس طرح تحرير كيا كيا ہے:

'' حضرت شيخ سلطان باهوفنا في الله بقا في هو''

یعنی بید حضرت نه صرف بیر که اول و آخر الله کے ساتھ ہیں بلکه بیدالله ہی میں فنا ہو گئے ہیں اور الله ہی میں وہ باقی ہیں ..... تو جب وہ الله ہی میں مل گئے تو پھر وہ الله ہی ہو گئے!! (نعوذ بالله!)

حضرات! عیسائیوں نے اللہ کے پیغیبرعیسیٰ علیٰۤ کو اللہ میں شامل کرنے کا شرکیہ فلسفہ گھڑا تو اللہ نے قرآن میں ان کے اس فعل کو کفر کہا۔ ملاحظہ سیجیے! اللہ کا فرمان:

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَا ثَةُ وَمَامِنْ إِلَنْهِ إِلَّا

(الْمَائِدة: ٧٣)

إِلَهُ وَحِدُّ اللَّهُ

'' یقیناً لوگوں نے کفر کیا جنھوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔''

یعنی جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ کو اللہ میں داخل کیا اسی طرح سلطان باھو کو بھی "دھوھو" کی تکرار کے ساتھ اللہ میں داخل کر دیا گیا۔ "حق باھو سے باھو" کے نعروں کے ساتھ سلطان باھو کو اپنا معبود ماننے میں بھی کوئی شک نہیں چھوڑا، حتی کہ جس طرح اللہ کے ننانویں (۹۹) نام ہیں اسی طرح سلطان باھو کے ننانویں نام گنوائے گئے ہیں۔ پھر جس طرح رب تعالیٰ کا ذاتی نام" اللہ" ہے اسی طرح حضرت کا ذاتی نام" باھو" بتلایا گیا ہے اور اس سلطان باھو، تھی آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ کا صفاتی نام" حق " ہے۔ پھر" سوائے حیات حضرت تی سلطان باھو" ہی کے صفحہ (۲۵) پر یوں لکھا ہوا ہے:

"( ان دونوں ناموں ) کو ملا کر"حق باھؤ" بلند آواز سے پڑھنے کا وظیفہ بھی نہایت مجرب ہے، جو ایک دونہیں لاکھوں طالبوں کا آزمایا ہوا ہے۔"

الطان با بو المحال المح

اب الله كا قرآن ملاحظه تيجيے اور ديكھيے كه ' حق هؤ' كون ہے؟ الله تنالي يا كوئي انسان؟ الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

ذَلِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَاكِدْعُوكَ مِن دُونِهِ عَهُوَ ٱلْمَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ لِنِيًّ (الحج: ٦٢) '' حقیقت یہ ہے کہ''حق ھو''اللہ ہی ہے اور وہ سب باطل ہیں جنھیں اللہ کو جھوڑ كريدلوك بكارثے ميں اور بے شك الله بى كبريائى اور برائى والا ہے۔" غرض یہ دروازہ تو گتاخ تھا ہی مگر جب ہم نے اس کی ڈیوڑھی میں قدم رکھا تو وہ دروازے ہے کہیں بڑھ کر گتاخ دکھائی دی۔ وہاں گتاخیاں تو بہت ساری تھیں مگر ایک گتاخی الیی تھی کہ جس کے سامنے باقی سب گتاخیاں ہیج تھیں ۔ وہ ایک شعر کی شکل میں

ہم غریبوں کے لیے وہ تھے پناہ دو جہال اس جہاں میں اب ہارا آسرا کوئی نہیں بیشعر کہ جس میں اللہ مالک الملک کی مکمل طور پر نفی کر دی گئی ہے، بیموجودہ سجادہ نشین کے بڑے بھائی سلطان کے بارے میں ہے جو اپنی سجادہ نشینی کے دن پورے کرکے درباری زبان میں پردہ فرما کھیے ہیں اور قرآنی زبان میں مر گیا ہے۔

#### یبودی عقیدہ سے مشابہت تالاب اور بیری کا درخت:

الله اوراس کے رسول مُلْقِيم کی تو بین سے اٹے ہوئے اس گستاخ دروازے اور ڈیوڑھی ہے ہم آ گے بڑھے تو دربار کے سامنے ایک تالاب دکھائی دیا۔ اس تالاب میں پانی پر نوٹ تیر رہے تھے۔اس تالاب کے اردگرد جنگلاتھا۔اس جنگلے کے ساتھ بے شار دھاگے بندھے ہوئے تھے۔لوگ اپنی حاجات لے کریہاں آتے ہیں اور آتے ہی دھاگا باندھتے ہیں، پیے

# قيامت كامنظر

" یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کوئی ولی اور مدد

کرنے والانہ پائیں گے۔اس روزان کے چہرے آگ

پرالٹ بلیٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے:

" اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سادات اور وڈیروں

کی اطاعت کی اور انھوں نے ہمیں سید ھے راستے سے

بھٹکا دیا۔اے ہمارے رب! انھیں دو ہرا (دوگنا) عذاب

وے اوران پر بڑی لعنت کر۔" (الاحزاب: ۲۰-۲۷)

# 118 # THE THE

تالاب میں پھینکتے ہیں اور جب ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، منت برآتی ہے تو دوبارہ یہاں آکر دھاگا کھول جاتے ہیں، پیسے اس تالاب کا یہاں آکر دھاگا کھول جاتے ہیں، پیسے اس تالاب کا پانی پیا جاتا ہے۔ کئی لوگ آب زم زم کی طرح بوتلوں میں بھر کر بھی لے جاتے ہیں۔

اسی طرح دربار کے بیچھے بیری کا ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے مرد اور عورتیں جھولیاں اور دامن پھیلا کر بیٹھے ہوتے ہیں ،جس کی جھولی میں پتا گر جائے وہ سمجھتا ہے مجھے بیٹی مل گئی، جس کے دامن میں پھل لگنے کے موسم میں بیر گر گیا وہ سجھتا ہے لڑ کا مل گیا ۔لوگ یہاں اس مقصد کے لیے ساری ساری رات اور دن بھر بیٹھے رہتے ہیں ۔ ایک شخص جو یہاں اپنا دامن پھیلا کر بیٹھا تھا اور نہ جانے وہ کب سے بیٹھا تھا، دامن جھاڑ کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے يو چهاً: '' کچھ ملا که نہيں؟'' کہنے لگا: ''ابھی تو کچھ نہيں ملا''..... اور پھر وہ اداس اور مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ سلطان باھوکی قبر کی طرف چل دیا۔اب وہاں روئے گا،فریاد کرے گا اور پھر یہاں آ کر بیٹھ جائے گا .... بیری کے اس درخت پر دھا گے بھی بندھے ہوئے تھے۔ تو جس کے دامن میں کچھ نہ گرے وہ آخر کاریہاں دھا گا باندھ کر ہی چل کھڑا ہوتا ہے، اس امید برکوئی بیٹا یا بٹی ال ہی جائے گی۔غرض میں بیری کے درخت کی بوجا کے مناظر دیکھ رہا تھا اور مغموم ہو رہا تھا کہ بیقوم تو یہود کے نقش قدم پر چل نکلی ہے۔ مجھے جنگ حنین کے دوران پیش آنے والا واقعہ یاد آنے لگا۔ وہ واقعہ کیا تھا اور سلطان باھو کے درباریر اس درخت کے واقعہ کے ساتھ مشابہت اور مناسبت کس طرح ہے؟ یہ اللہ کے رسول مَنْ اللَّهُم كَى زبان مبارك سے سنيد حضرت ابوواقدليثي ولائي بيان كرتے ہيں:

''ہم جنگ حنین کے موقع پر مقام حنین کی طرف جا رہے تھے اور ہمارا کفر کا زمانہ ابھی نیا نیا گزرا تھا کہ راستے میں ایک جگہ بیری کا درخت آیا جے'' ذات انواط'' (یعنی تلواریں یا دھاگے وغیرہ لڑکانے کی جگہ) کہا جاتا تھا۔ مشرک لوگ اس درخت کے پاس بیٹھنا باعث برکت خیال کرتے تھے اور اپنا اسلحہ بھی وہاں لڑکا یا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم نے آپ مُن اللّٰ کے سے عرض کی:

« يَا رَسُولَ اللهِ ! اجُعَلُ لَنَا ذَاتَ أَنُواطٍ كَمَا لَهُمُ ذَاتُ أَنُواطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ سُبُحَانَ اللَّهِ! هذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلهًا كَمَا لَهُمُ آلِهَةٌ وَ الَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَتَرُ كَبُنَّ سُنَّةَ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ ﴾

"اے اللہ کے رسول ( مَالَيْمُ )! جیسے ان مشرکوں کے لیے ذات انواط ہے، آپ (مُلَّاثِيمٌ) ہمارے لیے بھی ایک ذات انواط مقرر کر دیجیے۔'' بین کراللہ کے رسول طَالِيَّةِ نِهِ ''الله اكبر'' كها ..... اور فر مايا: ''اس ذات كي قتم جس كے ہاتھ ميں میری جان ہے! تم بالکل وہی بات کہ رہے ہو جو یہودیوں نے سید نا موی الله ہے کہی تھی کہ اے موسیٰ! ہمارے لیے بھی کوئی ایسا کرنی والا،مشکل کشا بنا دیجیے جیسے ان لوگوں کے ہیں۔اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم بھی اگلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے۔''

قارئین کرام! غور فرمایے! یہ بیری کا درخت اور اس پر دھاگوں وغیرہ کا باندھنا، اسے متبرک خیال کرنا ، وہاں سے امیدیں لگانا، یہ یہودیوں کا چلن ہے اور ان مشرکوں کا لچھن ہے جواللہ کے رسول طَلْقِيم کے مخالف تھے اور ان میں سے جولوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انھوں نے اپنے سابقہ چکن اور اسلام سے بوری طرح آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا مطالبہ کیا تھا۔ مگرغور کیجیے! کس سختی کے ساتھ اللہ کے رسول مُلَّاثِیَّا نے انھیں ایسا سوال کرنے سے منع کر دیا اور پھر پیش گوئی بھی کر دی کہ اس امت کے لوگ بھی پہلی امتوں لعنی یہود یوں،عیسائیوں کے کیجھن اختیار کریں گے .....سوآج وہ کیجھن میں اپنی آتھوں سے اس دربارير ديكھ ريا تھا۔

<sup>🛈</sup> ترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء لترکبن سنن من کان قبلکم: ۲۱۸۰ \_ مسند احمد: ٥/٨/١-

## سلطان با بو

## خردار! اندر جانامنع ہے ..... یہاں پاک بیبیاں ہیں!!:

بیری کے اس درخت کے سائے میں گدی نشین خاندان کی اور بھی بہت سی قبریں ہیں ، جن کی بوجا ہورہی تھی۔ ان قبروں کے ساتھ ایک برآ مدہ ہے، میں اس میں چلا گیا۔ اس برآ مدے میں ایک دروازہ تھا، جس کے سامنے پردہ لٹک رہا تھا۔ میں اس پردے کو سرکا کر اندر داخل ہونے لگا تو اس دروازے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک بزرگ نے بلندآ واز سے مجھے کہا: '' خبر دار! اندر جانامنع ہے، یہاں پاک بیبیاں ہیں.....'' میں فوراً پردے کو چھوڑ کر بزرگ کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے بوچھا: '' کیا اندر کوئی پردہ دارخوا تین بیٹھی ہیں؟'' تو وہ کہے لگا: اندر پاک بیبوں کے مزارات ہیں، وہاں صرف عورتیں جاسکتی ہیں، مردنہیں جاسكتے " سيس نے اس بزرگ سے كہا: " بابا جى! ميں لا مور سے يہاں حاضر موا موں ، ايك رسالے کا ایڈیٹر ہوں اور اس مزار کے بارے معلومات اس رسالے میں لکھنا جا ہتا ہوں، چنانچہ میرے جیسے لوگوں کے لیے تو اجازت ہونی چاہیے ۔'' قلم اور ڈائری میرے ہاتھ میں تھی، چنانچہ بابانے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی۔

## قرب قیامت کی ایک علامت ،لکڑی کے بتوں کی برستش:

اجازت یا کر جومیں اندر گیا تو وہاں قبریں ہی قبریں تھیں، جنہیں میں نے گنا تو وہ تقریبا انیس تھیں۔ ان قبروں میں سے بعض پرلکڑی کے بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ بت بھی خواتین کے تھے۔ایک بت کی ہیئت یول تھی کہ عورت نے بچہ اٹھایا ہوا تھا ..... یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ کمرہ خاص طور پر عورتوں کے مسائل کے لیے وقف رکھا گیا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ ضعیف الاعتقاد واقع ہوئی ہیں۔

اولاد عورتوں کی ایک بہت بڑی فطری خواہش اور کمزوری ہے۔ چنانچہ اس کے لیے وہ دربدر بھنگتی پھرتی ہیں۔خاص طور پریہاں عورت کے جس بت کو بچہ اٹھائے ہوئے دکھایا گیا ہے اس کا مقصد ہی عورتوں کو اولاد مہیا کرنا ہے۔ چنانچہ یہاں جوعورتیں آتی ہیں وہ لکڑی

کے جو کھلونے یہاں پاتی ہیں، ان کے ساتھ دھاگے باندھتی ہیں، قبروں پر سجدہ ریز ہوتی ہیں، نذریں چڑھاتی ہیں اور گڑگڑا کر اولاد مانگی ہیں ۔۔۔۔ یوں بت پرسی کا یہاں خوب چلن ہے، جسے زندگی میں پہلی بار میں نے ملاحظہ کیا۔ یہاں ایک عورت تھی، اس نے لکڑی کا کھلونا کیگڑا، اسے وہ اپنے جسم پر پھیرنے کے بعد اپنے بچوں کے جسم پر پھیرنے لگی!! حقیقت یہ کہ قبر پرسی تو بہت بیچے رہ گئ ہے اب تو درخت کی پوجا، لکڑی کی پرسیش اور بتوں کی عبادت کی بھی اس امت میں ابتدا ہو پھی ہے اور قرب قیامت کی یہ وہ علامت ہے جس سے اللہ کے رسول مُلِیِّم نے یوں باخبر فرمایا ہے:

(﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلُحَقَ قَبَائِلُ مِنُ أُمَّتِى بِالْمُشُرِكِيُنَ ﴾ 
(﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلُحَقَ قَبَائِلُ مِنُ أُمَّتِى بِالْمُشُرِكِينَ ﴾
(' اس وقت تك قيامت قائم نہيں ہوگى جب تك ميرى امت كے بعض قبيلے مشركوں سے نہ مل جائيں۔''

اور ایک روایت میں بیالفاظ بھی ہیں:

« حَتَّى تَعُبُدَ قَبَائِلُ مِنُ أُمَّتِى الْأَوْ ثَانَ» 

( حَتَّى تَعُبُدَ قَبَائِلُ مِنُ أُمَّتِى الْأَوْ ثَانَ»

'' حتیٰ کہ میری امت کے بہت سے لوگ بت پرستی اختیار نہ کرلیں۔''

#### بت پرستی پر تقدس کا برده:

میں سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں نے بت پرسی پر کس قدر نام نہاد تقدی کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ در بار اور خانقاہ کے اس ہے کہ عورتوں کی قبروں پر مردوں کا جانا ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ در بار اور خانقاہ کے اس کو ہے میں عقل کا کوئی کام نہیں، وگر نہ تقدس کا بیسوانگ رچانے والوں سے کوئی پو چھے کہ عورتیں جو ولایت کے مقام پر فائز ہیں، کیا وہ صرف عورتوں کی مشکل کشائی کرتی ہیں؟ مردوں کی نہیں!!..... اور یہ کہ جو آپ نے ان کی قبروں کو مردوں کی نگاہوں سے بھی چھپا

ابوداؤد، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكرالفتن و دلائلها: ٢٥٢٤\_

صحیح ابن ماجه، کتاب الفتن، باب ما یکون من الفتن: ۳۹۰۲ \_ ابو داؤد، کتاب الفن، باب ذکر الفتن: ۲۰۲۲ \_

رکھا ہے تو اس میں کون سا فلسفہ کار فرما ہے؟ اگر آپ بیر ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ غیرول کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کی قبروں پر بھی نہ پڑیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بیفوت ہوئیں تو كيا اس وقت ان كا جنازه نه پڙها گيا تھا ..... كيا كفن ميں ملفوف ميت پر لوگوں كى نگاہ نہ پڑی تھی..... چار پائی کے پیچھے پیچھے لوگ نہ چل رہے تھے..... گورکن نے قبر نہ کھودی تھی اور لوگوں نے قبر پرمٹی نہ ڈالی تھی.....؟؟؟ مگریہ کیا بات ہے کہ بیہ ساراعمل ہوا مگر اس کے بعد محض اپنی دوکان حیکانے کے لیےان لوگوں نے بت پرتی کا احیاء کر کے اس پر تقدیں کا پردہ ڈال دیا۔ لامحالہ نقدس کا بیاس قدر کڑا پردہ ان لوگوں نے اس لیے ڈالا ہے تا کہ کاروبار خوب چیکے، وگرنہ بیہ بیبیاں اللہ کے رسول مُلَّاتِیْم کی از واج مطہرات اور مومنوں کی ماؤں سے تو بڑھ کر پاک نہیں!! مومنوں کی وہ مائیں کہ جن کے پاک ہونے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں کیا ہے:

إِنَّ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ

(الاحزاب:٣٣)

تَطَهِيرًا ٢

''اللہ تعالیٰ کو منظور یہی ہے کہ وہ تم اہل بیت سے آلودگی کو دور رکھ کر شمھیں کو خوب خوب پاک رکھے۔''

اب مومنوں کی ان ماؤں کی قبریں بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں، اللہ کے رسول مَنْ اللَّهُ كَي بينيوں اور صحابيات كى قبرين بھى وہاں موجود ہيں، بيرقبريں عام قبرستان ميں ہیں، ان پر کوئی عمارت نہیں، سب مسلمان وہاں جاتے ہیں، بی قبریں دیکھتے ہیں.....تو کیا بیہ جو درباروں کی بیبیاں ہیں، یہ (نعوذ باللہ!) نبی مُناتِیم کی بیویوں ، بیٹیوں اور صحابیات سے بھی بڑھ کر ہیں کہ ان کی قبروں پر بھی غیرمحرم کی نگاہ نہ پڑے ....نہیں نہیں!!....الیی کوئی بات نہیں،حقیقت تو یہ ہےک روحانیت کے نام پر بیا ایک درباری اور خانقاہی کاروبار ہے جس کا مقصد کاروبار کو جمیکانا ہے، جاہے وہ جس طرح بھی جیکے۔

ایسا ہی کاروبار ضلع شنویورہ کےمعروف قصبہ خانقاہ ڈوگراں میں بھی ہو رہا ہے۔ یہاں حاجی دیوان کی خانقاہ ہے اور اس خانقاہ کے نام سے ہی اس شہر کا نام خانقاہ ڈوگراں مشہور ہو گیا ہے۔ یہاں حاجی دیوان کی بیٹیوں کی قبروں پر عمارتیں بنائی گئی ہیں جو بالکل بند ہیں۔ ان کے بارے معروف یہ ہے کہ ساری عمر ان بیبیوں کا نکاح نہیں ہوا، انھیں کسی نے ویکھا نہیں اور اسی حالت میں بیہ یہاں مرگئی ہیں۔اب ان قصوں کی بنا پران کی خوب یوجا ہو رہی

#### لا ہور میں بی بی یاک دامن کے مزار اور فحاشی:

اسی طرح لا ہور میں گڑھی شاہو کے نزدیک علامہ اقبال روڈ پر بی بی پاک دامن کے مزار ہیں۔ ان مزاروں کی عورتوں میں بردی شہرت ہے اور عورتیں یہاں کثرت سے آتی ہیں۔ پچھلے دنوں میں یہاں گیا تو وہاں ان مزارات پر جو کتبے لگے ہوئے تھے، وہ کچھاس

'' حضرت بی بی نور دختر حضرت عقیل برادر سیدنا علی زلانیو'' ..... اسی طرح ''بی بی حور ، بی بی گوہر، بی بی تاج اور''شان بی بی شاہ باز۔''

ان کے بارے میں بھی لکھا گیا تھا کہ یہ سیدنا علی وہائی کے بھائی سیدنا عقیل کی صاحبزادیاں ہیں۔ بی بی تاج کے بارے کھا گیا ہے کہ یہ سیدنا علی ٹاٹٹو کی بیٹی ہے۔ان مزاروں پرعورتیں کثرت سے تھیں مگر مردوں کے لیے بھی کوئی یابندی نہیں، جگہ بھی تنگ ہے، چنانچہ یہاں عورتوں اور مردوں کا وہ مخلوط رش ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ، ان مزاروں پر شیعہ اور بریلوی حضرات کے کئی جھگڑ ہے بھی ہو چکے ہیں۔شیعہ کہتے ہیں: ''یہ مزار ہمارے ہیں۔'' جبکہ بریلوی کہتے ہیں: دونہیں بیدربار مارے ہیں،تم نے جو ان بی بیول کوسیدناعلی والنظ اور ان کے بھائی کی طرف منسوب کیا ہے، یہ غلط ہے۔ کیونکہ ان کی بیٹیوں کے ایسے مجمی نام تاریخ میں کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہ بٹیاں تو سید احمد توختہ تر مذی کی ہیں، جو ۲۰۲ھ میں



پویس کامریتی میں قبضہ کرویوں مجوروں منشیات فوشوں اور سم فوشوں نے مروہ دعمدے ٹروع کررکھ میں مجیشہ ورقورتی اور ملک ندیجا کہ استعمال کرے کندیجیلارہے ہیں اُ

قېرجان قېغىر دىن ادرمنشات فوشوں كے قېغىرىي ئېرىن ئىچى يوكى مخرانى دىد دادا تظاميە ئىپ بىمۇمزار سے مثبتنى بىل ئىزارت حامل كئے جا رىپ بىل بى كالحاملى عريزين المستاوزية فالكرائية العي المنتهين ليتوين كم أنهم أنها ووس شائيه كالأوارا أرام اليويل فكما وقال بأرام الأمريم 

ان درائے ناف ہم زے ) حوت لیا ہاگ اس کے جزر سکیے کما ہے۔ وزیاعکم نے قد کور پر حمت بالم باک وال کیا کا مائز ولیے کیلئے وزیاعکم میں محمد لواز شرف سے حزر پر مائس کا درائے و کی ار حزر کمالا دی کا بادران کے ایک میں موسطر الاہم کے کیمزموں موالوین مشتل سے درز میں ہے واسلے واقعے واقعے کے ب

یاک دائمن کی بیوں کے دربار پر فاقی کا ایک منظر اور سابق وزیراعظم بے نظیر جنو کے دربار کے ایک میں فوعمر العمر کے بیزیمی مراکبی پر منتقی

シューシャン・いいしんかいに くれいしつかいしょう

يهال لا مورآئے تھے۔"

عن دونوں گروہوں میں سے ہر ایک یہاں ہونے والی بے پناہ آمدن کا حقدار بننا چ ہتا تھا، مگر حکومت پاکستان کے محکمہ اوقاف نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا اور اب یہاں کی آمدن بیسرکاری محکمہ کھا رہا ہے .....غرض ہمارے بیان کرنے کا مقصد بیہ ہے کہ حوا کی بیٹی کوخصوصی طور پر گمراہ کرنے کے لیے بیسارے جال بنے گئے ہیں۔ محض بیسا انتیاضے کے لیے بیسارے والی بنے گئے ہیں۔ محض بیسا انتیاضے کے لیے سیسارے والی بنے گئے ہیں!!!

علامہ اقبال نے قبر پہتی کے ڈھنگ د مکھ کر کہا تھا ہ

ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ پیچو گے جو مل جائیں صنم پیخر کے

غلط کار آدمی کو اینے دربار کے پاس سی کھنے بھی نہیں دیتیں جبکہ صورت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر بی بیاں تمام اختیارات رکھتی ہیں تو وہ کچھ کرتی کیوں نہیں؟..... یا پھر سمجھا جائے کہ انھوں نے ان کاموں کی خود اجازت دے رکھی ہے۔ اللہ کے بندو! ذرا سوچو اور غور کرو ـ

### مٹی اور سانپ کا کتا:

سلطان باہو کے دربار پر بی بیوں کے مزارات والے کمرے کے دروازے پر ایک برا سا تقال پڑا تھا،عورتیں وہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کر کھا رہی تھیں۔ مداری جن کتح ں میں سانپ ر کھتے ہیں، ایبا ہی ایک کجا بھی پاس پڑا تھا۔ میں حیران ہوا کہ کیا اس میں سانب ہے! میں نے اس دروازے پر بیٹے محافظ سے جس کا نام محمد امیر تھا، بوچھا تو اس نے ڈھکنا اٹھاتے ہوئے کہا: ''اس میں سانے نہیں، بلکہ دربار پر چڑھانے والی جا دروں کے پرانے ٹکڑے ہیں، جو تمرک کے لیے عورتیں لے جاتی ہیں' ..... پھر میں نے پوچھا:'' یہ جومٹی کھائی جا رہی بتوید کہاں سے آتی ہے؟ " کہنے لگے: "دریا سے آتی ہے، مگر جب بددربار پر بہنچی ہے تو درباری برکت سے خاک شفا بن جاتی ہے۔''

بيسب کچھ ديكھ كرييں سوچ رہا تھا كەحواكى بيٹى كو جھے صنف نازك كہتے ہيں، كون بيہ بتلائے کہ یہ جو تو مٹی کھاتی پھرتی ہے، در در کی خاک چھانتی پھر رہی ہے، یہاں تحقیمٹی اور خاک کے سوا کچھ نہیں ملے گا، سانب کے کجے میں یہ برانی ٹاکیاں تیرے لیے قبر میں کہیں پھنکارتے ہوئے سانپ نہ بن جائیں.....!! کیا یہ پرانی ٹاکیاں تیری گود ہری کر دیں گی؟ اینے خالق کو پیچان ، یہاں سے اگر تجھے کوئی شے ملے گی تو ایمان کی بربادی ملے گی ، جو تجھے اللہ نے رزق دیا ہے اس کی یہاں تاہی ملے گی !! عزت جو ایمان کے بعدسب سے فیتی شے ہے ، اس کی یہاں تحقی حفاظت نہیں ملے گی بلکہ خرابی ملے گی !!.....ا مری ماں! ..... اے میری بہن!..... تو اگر مسلمان خاتون ہے تو پھر تیرا نمونہ اللہ کے رسول عَالَيْكُم كی

پاک بیویاں ہیں، جو تیری روحانی مائیں ہیں۔ تجھے روحانی سکون در باروں پر مخلوط محفلوں میں نہیں طے گا بلکہ روحانی ماؤں کی سیرتوں میں طے گا، اللہ کے رسول تُلَقِیْم کی صحابیات کے طرزعمل سے ملے گا۔میرے سامنے اس وقت سیدنا ابراہیم عَلَیْنا کی زوجہ محتر مہسیدہ سارہ عِنَامًا اور مومنوں کی روحانی ماں سیدہ عائشہ رہے ہے دو ایمان افروز واقعات ہیں، آھیں ملاحظہ کر اوراپناایمان وعقیده مضبوط کر ـ

#### سیده ساره مینا اورسیده عائشه را کا کے ایمان افروز واقعات:

سیدنا ابراہیم ملیا جب عراق سے ہجرت کر کے مصر میں پنچے تو وہاں کے بادشاہ کوکسی نے خبر دی کہ ابراہیم ملیا کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت عورت ہے۔ یہ آپ ملیا کی بوی سيده ساره عينا مسيده ساره عينا المستعلق المسيدة سير المناه عليا الماسية المستعلق الم تو اس مشکل وقت میں سیدہ سارہ ملتا کیا کر رہی تھیں ....؟ اللہ کے رسول منافظ کی زبان مبارک سے سنیے،آپ مُلَّالِمُ فَا فَر مایا:

« فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتُ تَوَضَّأُ وَ تُصَلِّى فَقَالَتُ: اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ امَنْتُ بِكَ وَ بِرَسُولِكَ وَ اَحْصَنْتُ فَرُجِيُ إِلَّا عَلَى زَوُجِيُ فَلَا تُسَلِّطُ عَلَيَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجُلِهِ » 0

" بادشاہ سیدہ سارہ و اللہ کی طرف بردھا تو وہ وضوکر کے نماز پڑھ رہی تھیں، انھوں نے یوں دعا کی: ''اے میرے اللہ! اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول من لی ایمان لائی ہوں اور سوائے اینے شوہر کے میں نے اپنی عزت کو بیایا ہے تو مجھ پراس كافركومسلط نه كرناـ'' (اس دعا كاكرنا بي قهاكه ) اس كافر بادشاه كا نرخرا بولنے لگا حتیٰ کہ وہ اپنے پاؤں مارنے لگا۔''

سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی تمام ولی عورتیں اکٹھی ہو جائیں تو وہ پیغیر کی بیوی کی شان

۲۲۱۷ - بخاری، کتاب البیوع، باب شراء المملوك من الحربی و هبته و عتقه : ۲۲۱۷ -

اور مقام کونہیں پاسکتیں اور پھر پینمبر بھی وہ کہ جنھیں اللہ نے اپناخلیل ( گہرا دوست ) کہا۔ ان کی زوجہ محتر مه سیدہ سارہ میٹا مشکل وقت میں فریاد کر رہی ہیں تو صرف اپنے اللہ سے ،یاد کر رہی ہیں تو نماز کی صورت میں صرف اپنے اللہ کو ..... وہ نہ تو اپنے خاوند سے فریاد کرتی ہیں، نہ ان کا وسلہ پکڑتی ہیں، نہ اپنے خاوند سے پہلے کسی پیغبر سیدنا ادر لیس علیظا یا سیدنا نوح مليلا كے نام كى د ہائى ديتى ہيں، وہ صرف الله كے حضور اپنا ايمان پيش كرتى ہيں، اينى یاک دامنی کا ذکر کرتی ہیں۔ کس قدر مختصر مگر جامع اور معنی خیز ہے ہماری ماں کی سے دعا!! اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ، اللہ کی غیرت کو چینج کرنے کا کوئی کامنہیں کیا۔عفت وعصمت کی حفاظت کا مطلب سے ہے کہ عورت اینے جس خاوند کی شریک حیات ہو، اس کی عفت وعصمت میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو کیونکہ خاوند ا پی بیوی کی سب غلطیاں برداشت کرسکتا ہے مگر یہ برداشت نہیں کرسکتا کہ اس کی بیوی اپنی زندگی میں کسی دوسرے کو شامل کر لے۔

سیدہ سارہ مینا اپنی یہ دونوں خوبیاں، دونوں عمل الله کے حضور پیش کرتی ہیں۔ ان دو باتوں کے درمیان اس کے رسول مالی پر ایمان کا ذکر کرتی ہیں .....غور سیجیے! یہاں بھی رسول مَثَاثِيَّا برايمان يعني اس كي اطاعت كا ذكر ہے .....رسول مَثَاثِيَّا ہے مشكل وقت ميں فرياد نہیں کی جارہی....فریاد اور مددصرف اور صرف اللہ ہی سے کی جارہی ہے اور پھرجس طرح الله تعالی ان کی مدد کو پنیچ، یه توفیق آپ ملاحظه کر چکے ہیں..... اگلاً قصه بخاری کی اس حدیث میں کچھاس طرح ہے کہ جب وہ بادشاہ مرنے لگا تو سیدہ سارہ عظائے اللہ تعالیٰ سے به دعا کی:

''میرے اللہ! اگر بیمر گیا تو کہا جائے گا کہ اس عورت نے اسے تل کیا ہے۔'' چنانچہ اللہ نے اپنی موحدہ بندی کی اس دعا کو بھی فوراً قبول کر لیا اور وہ مرنے سے پج گیا۔ پھروہ اپنے کارندوں سے کہنے لگا: علطان با بو

'' اسعورت کو واپس ابراہیم عَلِیْلا کے پاس پہنچا دواوریہ ہاجرہ بھی اسے دے دو۔'' چنانچے سیدہ سارہ ملتا اپنے خاوند سیدنا ابراہیم ملتِّا کے پاس آئیں اور کہا:

'' آپ نے دیکھانہیں اللہ نے کافر کو ذلیل کر دیا اور ( آپ کے لیے ) پیرخادمہ نجمی دلوائی <u>'</u>''<sup>©</sup>

اور بیخادمہ اللہ نے ایس دلوائی کہ بیسیدنا ابراہیم علیا کی زوجہ محترمہ بن گئیں۔اللہ نے اس بیوی سے اپنے خلیل کوسیدنا اساعیل ملیّا جبیبا فرزند عطا فرمایا اور پھران کی نسل ہے اپنے آخرى پيغبرسيدنا محمد رسول الله تَالِيَّيْمُ كومبعوث فرمايا-

#### جب سيده عائشه صديقه النَّهُ إليه بهتان لكايا كيا:

اسی طرح اللہ کے رسول مَن ﷺ کی زوجہ محترمہ اور جاری ماں سیدہ عاکشہ وہ کا کی عفت و عصمت ير منافقول نے انگل اٹھاتے بہوئے بہتان لگا دیا ..... الزام تراثی کا بہانہ ان منافقوں کو بوں ملا کہ ایک جنگ سے واپس آتے ہوئے جہاد کے قافلے نے راستے میں قیام کیا۔ سیرہ عائشہ و اللہ اس قافلے میں اللہ کے رسول مَاللہ عمر ساتھ تھیں۔ سب لوگ اپنی اپنی ضروریات نے فارغ ہوکر قافلے کے پاس پہنچنے لگے۔ گرسیدہ عائشہ ﷺ کا اس دوران ہارگم ہو گیا اور وہ ہار ڈھونڈنے لگیں۔ جبکہ ادھر قافلہ چل بڑا اور اہل قافلہ نے سمجھا کہ سیدہ عائشہ وٹائٹا اینے ڈولی نما ہودج میں اینے اونٹ پر موجود ہیں۔ جب قافلہ روانہ ہو گیا اور ادھر ے سیدہ عائشہ چھ قافلے کے پڑاؤ کی جگہ پنجیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ چنانچہ آپ چھ فرماتی ہیں: ''میں بیسوچ کر اس جگہ بیٹھ گئ کہ جب قافلے والے مجھے مفقود پائیں گے تو ضرور پیچے آئیں گے، چنانچے بیٹھے بیٹھے میری آئکھیں بوجھل ہوگئیں اور میں سوگئے۔''

قافلے کے پیچیے پیچیے کچھ فاصلے پرسیدنا صفوان واٹنی آرہے تھ کہ قافلے کی کوئی گری يرًى شے ملے تو اسے اٹھالیں۔سیدہ عائشہ رہا کہتی ہیں: ''انھوں نے مجھے دیکھا اور پہچان لیا کہ بیرتو سیدہ عائشہ وہ اللہ میں۔ ( کیونکہ انھوں نے پردہ کا حکم نازل ہونے سے قبل آپ وہ ا کو دیکھا تھا) چنانچہ سیدنا صفوان رہائٹؤ نے اپنا اونٹ بٹھایا، میں اس پر بیٹھ گئی اور قافلے کے پیچے پہنچ گئی .....، منافقوں کو جب بد بات معلوم ہوئی تو انھوں نے الزام لگا دیا ..... کئی سادہ لوح مسلمان بھی منافقوں کے بہکاوے میں آ کراس سازش کا شکار ہوگئے ۔ چنانچہ اللہ کے رسول مَلَّاثِيْمُ سخت پریشان ہوگئے۔سیدہ عائشہ ڈٹاٹا اینے میکے آگئیں۔

صحابہ کرام ٹن کٹیم بھی پریشان تھے۔ایک ماہ ہونے کو تھا، کوئی وہی بھی نازل نہ ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ ٹاٹٹا فرماتی ہیں:''چنانچہ ایک روز اللہ کے رسول ٹاٹٹٹے ہمارے گھرتشریف لائے۔ آپ نَاتِیْمُ نے''السلام علیکم'' کہا، پھرتشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا "اے عائشہ مجھے تیری طرف سے بہ یہ باتیں پینی ہیں، اگر تو بے گناہ ہے تو عنقریب اللہ تجھے بری کریں گے اور اگر کوئی الیی بات ہے تو پھر اللہ کے حضور تو یہ واستغفار كرو، كيونكه بنده جب ايخ كناه كا اعتراف كر ليتا ہے اور الله كي طرف رجوع كرتا ہے تو الله بھی اینے بندے کی تو بہ کو قبول کرتا ہے۔'' حضرت عائشہ دی اللہ عیں:''جب اللہ کے رسول مُلَيْلًا نے اپنی بات مکمل کرلی تو میرے آنسو (جومسلسل بدرہے تھے) یوں خشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا .... میں نے اینے باپ سے کہا: "میری طرف سے اللہ کے رسول مَنْ الله كو جواب ديجيئ ..... تو انھوں نے كہا: "الله كى قتم! مجھے نہيں معلوم كه ميں الله کے رسول سُلِیْن کو کیا کہوں؟'' پھر میں نے اپنی ماں کو کہا تو انھوں نے بھی یہی جواب ویا ..... پھر میں نے کہا: ''اللہ کی قتم! اگر میں بیکھوں کہ میں بے گناہ ہوں ، حالانکہ اللہ کریم جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہی ہوں، توتم میری تصدیق نہیں کرو کے اور اگر میں اعتراف کروں ایک ایسے کام کا تو کیے کروں کہ اللہ تعالی جانے ہیں کہ میں اس سے بے گناہ ہوں، توتم میری تصدیق کرو گے۔ البذا میں اپنے لیے اور تمھارے لیے یوسف الیا کے باپ اور ان کے بیٹوں کے درمیان ہونے والے معاملے کی مثال دے کر وہی کہتی ہوں جو بوسف مالیا

سلطان با بو کے باپ (سیدنا یعقوب ملیلا) نے اپنے بیٹوں سے اس وقت کہا تھا (جب ان کے بیٹوں

نے باپ کوخر دی کہ ابا جان! بوسف کو تو بھیٹریا کھا گیا ہے!! تو یعقوب ملیلانے کہا):

فَصَبِّرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ لَإِنَّ اللَّهِ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ لَإِنَّا (يوسف:١٨) " میں یر وقار اور خوبصورت صبر کرول گا اور جوتم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جاستی ہے۔''

صديقه كائنات ﷺ فرماتي ميں:'' پھر ميں اپنے بستر پر جا كر ليٺ گئے۔ مجھے يقين تھا كه الله میری بے گناہی ضرور ظاہر کرے گا اور وہ اپنے رسول مُظَافِيْ کو خواب میں اس کی خبر کر دے گا۔ مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میری شان میں اللہ تعالی وی نا زل کریں گے جو (ہمیشہ دنیا میں) تلاوت ہوتی رہے گی .....اور اللہ کے رسول مَثَاثِیْمُ (ہمارے گھر میں) جس جگہ تشریف فر ماتھے وہاں سے اٹھے بھی نہیں اور نہ ہمارے گھر والوں میں سے کوئی باہر نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اینے نبی طالع میں اور جب وحی کی وہ کیفیت کہ جس سے الله کے رسول منافیا کے چہرے پر پسینا قطرے بن کر بہ نکاتا تھا، وہ دور ہوئی تو آپ منافیا بنس برے .....اور بہلا کلمہ جوآب مُلَاقِظ کی زبان سے نکلا وہ بیتھا: ''اے عائشہ! مبارک ہو، الله نے تجھے بے گنا ہ قرار دے دیا ہے۔'' چنانچہ اس پرمیری ماں مجھے کہنے لگیں:''اللہ کے رسول مَلْقِيم كي طرف الحمه " يعني آب مَلَقَيْم كا شكريه ادا كر ..... تو اس ير مين نے كها: ‹‹نهيس.... الله كي قتم! ميس نه النهول كي، نه آب مَنْ الله ما شكريدادا كرول كي اور نه بي ايخ دونوں ماں باپ کا شکر یہ ادا کروں گی، میں تو اس الله کریم کا شکر ادا کروں گی جس نے میرے بے گناہ ہونے پر وحی نازل کر دی ....۔ "فرمایا:

وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعَتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن تَتَكَلَّمَ بِهَلْاَ اسْبَحَننكَ هَلْذَا

" (اے رسول!) کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایر بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، سجان اللہ! بیتو ایک بہت بڑا (اور گھناؤنا) بہتان

غور کیجیے! اللہ کے رسول مُناتیاً شخت پریشان تھے، ہماری ما ن بھی پریشان تھیں مگر نہ تو الله کے رسول مُن الله اپن اس پریشانی اور مشکل کوحل کر سکے اور نہ اپنی زوجہ محتر مه صدیقه كائنات وللها كى مشكل كو ..... اور مشكل حل كى توعرش والے مشكل كشانے \_ چنانچ صديقه کا نئات و اقعہ اور ان کے جواب میں تمام مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ خاص طور پر حضرت عائشہ و اللہ کا اپنی مال کو جواب دینا راہ نما ہے تمام مسلمان خواتین کے لیے کہ عالم الغیب اور مشکل کشا صرف اللہ ہے، اللہ کے رسول مُناتیم بھی مشکل کشا نہیں اور بیا کہ جو مشکل وقت میں کام آئے اس کی حمد و ثنا اور شکر و سیاس کرو، بید نذر و نیاز کی صورت میں ہو یا ذکر کی شکل میں اور بیسب ایک اللہ ذوالجلال والا کرام کی ذات بابرکات کو زیبا ہے۔

## کرامات کے نام پر نایاک روایات

یہا ں جامل لوگوں نے بعض خرافات اور تو حید شکن سینہ بسینہ روایات اور واقعات کو كرامات كا نام دے كرعوام ميں كھيلا ديا ہے، بطور نمونہ چندايك كرامات ملاحظه مول:

## كبوتر كى غيث غول:

بیری والے درخت کے ساتھ ہی کبوتروں کا ایک کمرہ ہے۔ان کے بارے میں مشہور ید کیا گیا ہے کہ یہ "حق باھو" کا ورد کرتے ہیں ..... ہم نے دیکھا یہ کبور جو کہ اللہ کی مخلوق ہے اپنے دوسرے ہم جنس کبوتروں کی طرح ''غث غوں،غث غوں'' کر رہے تھے۔ اب بیہ اتفاق کی بات ہے کہ 'حق باھو' اور' غث غول' کے الفاط قدرے ہم وزن ہیں اور جو شخص پہلے ہی یہ ذہن لے کرآئے کہ یہ 'حق باعو'' کا ورد کرتے ہیں تو اسے تو ایسا ہی معلوم ہوگا، جبکہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔حقیقت تو یہ ہے کہ سب پرندے اپنی اپنی بولی میں اینے پیدا کرنے والے رب العالمین کی حمد وثنا کرتے ہیں۔قرآن نے اس حقیقت سے یول باخبر فرمایا ہے:

ٱلْوُتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَّفَّاتٍ كُلُّ قَدْعَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِمَا يَفْعَلُونَ إِنَّا (النور: ٤١) '' کیاتم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تنہیج کر رہے ہیں وہ سب جو آسانوں اور زمین میں ہیں اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں۔ ہر ایک اپنی نماز اور تبیح کا طریقہ جانتا ہے اور پیسب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے جانتے ہیں۔''

غور کیجیے! ایک پرندہ ہی کیا!! ساری کا ئنات توحید والی ہے ۔ مگر کس قدرظلم ہے کہ بیہ لوگ اللہ کے موحد پرندوں کو قید کر کے انھیں اپنے شرکیہ عزائم کے لیے استعال کر رہے ہیں۔ بھائی ارشد نے مجھے بتلایا کہ 'ان کبوتر وں کو' خمرے' کہا جاتا ہے۔۔۔۔' میں سوچنے لگا كە ‹ خمر ، توشراب كوكہتے ہيں اور اسے اللہ نے حرام قرار ديا ہے، تو كيا ان لوگوں نے اپنے اس شعبرے کے لیے کہ جسے بیلوگ کرامت کہتے ہیں، نام بھی دیا تو وہ بھی نایاک .....اور پھر جب میں نے یہاں سے ملنے والی کتاب کو کھولا تو اس میں بھی کرامت کے نام پر ایک حد درجه نایاک کهانی یون ملاحظه کی:

## پیشاب دیکھ کر کلمه پژه لیا!!:

" روایت ہے کہ عالم طفولیت میں ایک دفعہ جب آپ بیار ہوئے تو آپ کی اجازت ے لوگ ایک برہمن طبیب کو بلانے کے لیے اس کے گھر گئے۔ برہمن نے کہا: ''میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں وہاں گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا۔ ( کیونکہ جو ہندو بھی سلطان باہو کا چہرہ دیکھتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا) بہتریہ ہے کہ آپ ان کا قارورہ (بیشاب) کی بوتل یہاں لے آئیں۔''

مریدوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اس برہمن طبیب نے قارورہ کی بوتل کو اٹھا کر دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان پر جاری ہو گیا:

« لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ »

لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ..... غوركيا آپ نے ايس قدر تو ين جاس كلمدى كه جے ایک انسان بڑھ کر کفر سے نکل کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ یہ گستاخی جو الله تعالى اور اس كے رسول عَلَيْظُ كى ہے! اس قدر نا ياك اور شرمناك ہے كه "الله كى پناه"-

## یہ کتی یاک ہے!!:

اس طرح کی ایک انتہائی شرمناک گتاخی میں نے ایک کتاب''انوار حفیظ' میں ملاحظہ کی۔ یہ کتاب میں نے جموں کے بارڈر پر ضلع گجرات کے قصبہ "بڑیلہ" کی ایک درگاہ سے حاصل کی ۔ اس درگاہ کی بھی لا کھوں دنیا مرید ہے۔ اس درگاہ کا گدی تشین رفیق الله كه جو داڑھی منڈواتا ہے، اس سے تو ملاقات نہ ہوسکی البتہ اس کے صاحبزادے سے ملاقات ہوئی۔ یہ دربار برایلہ قصبے سے باہر وسیع وعریض جگه واقع ہے۔حضرت نے یہال موریال ر کھے ہیں، کبوتر بھی تھے،خرگوش بھی تھے،جھینسیں اور گائیاں بھی تھیں، اعلیٰنسل کے گھوڑ ہے بھی تھے۔صاجزادے کے کہنے پران کا مرید مجھے پیسب کچھ دکھلا رہا تھا اور بتلا رہا تھا کہ یہ حضور کے بعنی خواجہ رفیق کے گھوڑے ہیں، یہ گائیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آگے ایک جگہ پلی ہوئی موٹی کتی بندھی ہوئی تھی ..... میں نے از راہ مذاق کہا کہ ..... ' بید حضور کی''کتی یاک'' ہے؟" كمنے لگا: "بال جى! يوضوركى"كى پاك" ہے!!" (اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ) يہ ہے حال ان روحانی پیروں کا اور عقیدت کے مارے اندھے مریدوں کا۔اب وہ شرمناک گستاخی بھی ملا حظہ فرما ہے جو یہاں سے ملنے والی کتاب کے صفحہ (۲۰۵) پر مرقوم ہے اور ان لوگوں کے ہاں

اس کا نام'' کرامت'' ہے۔

## جب پیر کا یاخانه الله کا نور بن گیا!! (استغفراللهٔ)

'' علی اصبح حضور سرکار پاک نے بندہ کو آواز دی اور فرمایا: '' مجھے رفع حاجت کے لیے جانا ہے۔''

بندہ پانی کا لوٹا اٹھا کر ساتھ ہولیا مگر آپ دروازے کے قریب ہی بیٹھ گئے اور پریشانی کی سی صورت میں بندہ کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کی:

"غریب نواز! کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟" .....آپ نے فرمایا: "بیٹا! طبیعت ٹھیک ہے، فکر کی کوئی بات نہیں ۔ ہوا یہ ہے کہ مجھے اسہال آ گیا ہے اور میرا یاخانه شلوار ہی میں نکل گیا ہے۔' میں نے پھر عرض کی: ''حضور پاک! آپ کے شکم میں کوئی درد تو محسوس نہیں ہوتا؟' تو فرمایا:'' برخوردار! آپ اس قدر کیوں فکر مند ہو رہے ہیں؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں، صرف اتنا ہی ہوا کہ مجھے جلاب آگیا ہے۔' ..... بندۂ ناچیز نے نئی شلوار ازار بند ڈال کر پیش کی اور عرض کی: ''حضور آپ بیشلوار پہن لین' میں دوسری شلوار دھو کر لے آتا ہوں۔'' میں آپ کی وہ شلوار لے کر نلکے کی تلاش میں باہر نگلااور چلتے جیلتے حضورغوث الاعظم کے فرزند گرامی حضرت پیرسید عبدالوہاب جیلانی کے روضنہ مبارک تک جلا گیا۔ وہاں وضو کرنے کے مقام پر ٹوٹیاں گی ہوئی تھیں، میں وہیں شلوار دھونے بیٹھ گیا۔ ابھی میں نے شلوار کو ٹوٹی کے پنچے کیا ہی تھا کہ ایک بزرگ سفید ریش ، نورانی چېرے والے، سفیدلباس میں ملبوس تشریف لائے اور فرمایا: ''بیٹا! پیرکیا دھو رہے ہو؟'' میں نے کہا: ''شلوار ہے۔'' انھوں نے یو چھا: ''کس کی ہے؟'' میں نے عرض کی:''میرے پیرصاحب کی۔'' وہ ہزرگ بہت خفا ہوئے اور فرمانے

لگے: ''او نالائق آدمی! .....افسوں ہے تیری عقل پر اتم نے اپنی اتنی زندگی برباد ہی کی ہے، بیوتوف!..... تو اب تک اسے یاخانہ کرنے والا بندہ ہی سمجھتا ر ہا!!؟ ..... دیکھ توسہی کیا دھو رہا ہے؟'' .....اس بزرگ کا اتنا فرمانا تھا کہ میری آئکھیں کھل گئیں!! میں نے دیکھا کہ شلوار میں کوئی چیز نہیں ہے۔شلوار ہے، جو ابھی آ دھی ہی یانی میں بھیگی تھی ،خوشبو آ رہی تھی اور اس کے علاوہ یانی کی نالی میں سے بھی ملکی ملکی اور پیاری بیاری سی خوشبوآر ہی تھی۔' ..... وہ بزرگ پھر فرمانے لگے:''اولڑ کے! تو نے اس شلوار کو دھو کر بہت نقصان کیا ہے۔اگر تجھے ذرا بھی عقل ہوتی تو تو اتنی بڑی غلطی تبھی نہ کرتا۔ اب تک تیری کی ہوئی ساری محنت ا کارت گئی ، تو تو اسے یا خانہ کرنے والا ہی سمجھتا ر ہا!!!

بندہ وہ شلوار مبارک اسی طرح اپنے کا ندھے پر ڈال کر واپس آپ کی خدمت میں آ گیا۔ دل بہت اداس تھا، راستے میں جی جاہتا تھا کہ دیواروں کے ساتھ تکریں مار مارکراپنا سر پھوڑ لول!! جب آپ كے سامنے ہوا تو آپ بستر ير سے اٹھ كر بيٹھ كئے اور ارشاد فرمايا: '' حافظ صاحب! وہ کس طرح لکھا ہے مثنوی شریف میں حضرت عارف رومی نے کہ۔

> این خورد گرد و پلیندی زیں جدا وال خورد گرد و همه نور خدا

" دنیا دار، غافلین حق کھاتے ہیں تو پاک رزق حلال بھی ان کے اندر جا کر غلاظت بن کر ہی باہر نکاتا ہے اور جو چیز وہ کھاتے ہیں (نبی اور ولی لیعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے اورمحبوب) وہ سب کا سب اللہ کا نور بن جا تا ہے۔''

(تو پیرصاحب اس کے بعد کہنے لگے) برخوردار! کوئی فکرنہیں اور عملین ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سمجھ آ گئ ہے تو خیر ہی خیر ہے ، کیونکہ بیاتو اینے پاس موجود ہی ہے،شلوار کو سو کھنے کے لیے ڈال دو۔'' قارئین کرام! یه نایاک اور شرمناک گتاخیال بھی خالق کا نئات کی اور بھی اس کے پیارے رسول مُالیّنیم کی ،آپ نے ملاحظہ کیں۔آپ یقیناً حمران ہوتے ہوں گے اورسوچتے ہوں گے کہ بیدورباری اور خانقابی مذہب کہ جو تقدس کی جادر اوڑ سے ہوئے ہے، کس قدر ناپاک، غلظ اور بلید ہے ۔۔۔۔ سے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَعَسُ ( التوبة: ٢٨) " اے ایمان والو! شرک کرنے والے بالکل نایاک ہیں۔"

یعنی جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا ذہن گندا ہو جاتا ہے، عقیدہ ناپاک ہوجاتا ہے،اس کے خیالات غلیظ اور بلید ہو جاتے ہیں ..... اوربس یہی حقیقت ہے کہ کسی انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور اس کے ہاتھ سے کھی جانے والی تحریر کے پیھیے دراصل اس کا ذہن ہی کار فرما ہوتا ہے ۔ ذہن اچھا ہو گا تو گفتگو اورتحریر بھی اچھی ہوگی، ذہن گنداً اور نا پاک ہوگا تو بات چیت اور تحریر بھی گندی اور نا پاک ہوگی ، کر دار بھی صاف مقرا نہ ہو گا۔ چنانچہ ان درباروں پر جو آئے دن گندے واقعات منظر عام پر آتے ہیں، ان سے بھلا كون نا واقف ہے ....؟ يهي وجه ہے كه الله تعالى في سورة مائده ميس آستانوں كو ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے:

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسٌ مِّن عَمَلِ

ٱلشَّيْطَانِ فَآجْتِنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ (إِنَّ السَّعَظِينِ فَآجْتِنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ (إِنَّ السَّعَدة: ٩٠)

''اے ایمان والو! بیشراب اور جوا، بیآستانے اور پانسے، بیسب گندے شیطانی کام ہیں، ان ہے بچو تا کہتم کامرانی حاصل کرسکو۔''

غور فرماکیں! الله اس درباری سلیلے کو گندا اور شیطانی قرار دے رہے ہیں، ان آستانوں کے پجاریوں کو نایاک قرار دے رہے ہیں ..... تو پھر یہاں جو قصے گھڑے جاتے ہیں اور انھیں کرامتوں کا نام دیا جاتا ہے تو وہ کیسے نایا کی، بلیدی اور غلاظت سے مبرا ہو سکتے ہیں؟



### سلطان باهوکی قبر پر:

## در بارسلطان باهو برسجاده نشین سے ایک تلخ ملاقات:

یہاں دربار پرسجادہ نشین صاحب کا گھوڑوں کا فارم تو دیکھا ہی تھالیکن بھائی ارشد صاحب نے مزید بتلایا کہ یہاں سے کچھ فاصلے پرحضرت کے کئی قسم کے فارم ہیں، جن میں ہرن بھی موجود ہیں، جب کہ سو مربع کے قریب ان کی زمین بھی ہے۔ اس پورے علاقے کی جاگیر کے یہی مالک ہیں۔ سامنے ان کے محلات دکھلائی دے رہے ہیں۔ ہم گدی نشین غلام جیلانی سلطان کے کل میں گئے۔ اس کول کا وہ حصہ کہ جو مہمانوں کے لیے مخصوص ہے، فلام جیلانی سلطان کے کل میں گئے۔ اس کی کا وہ حصہ کہ جو مہمانوں کے لیے مخصوص ہے، اس کی بیرونی دیوار کے ساتھ ملحق جو رہائتی محل ہے وہ بھی خوب بنایا گیا ہے۔ سب ہم جب ملاقات کے لیے لان میں پنچے تو مجھے ارشد صاحب نے کہا: ''مخرہ صاحب! ملاقات کرنی ملاقات کے کے لان میں بیٹھے ہو جیسے ارشد صاحب نے کہا: ''مخرہ صاحب! ملاقات اور جرنیل کی حضرت کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔'' میں نے کہا: ''بھائی ارشد! آپ قدموں کی بات کی حضرت کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔'' میں نے کہا: ''بھائی ارشد! آپ قدموں کی بات کر حضرت کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔'' میں نے کہا: '' بھائی ارشد! آپ قدموں کی بات کی حضرت کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔'' میں نے کہا: '' بھائی ارشد اور کے گئے۔ ''اگر آپ نے کیا سلوک ہوگا؟ بس اللہ ہی حافظ ہے۔'' میں نے کہا: ''د کھیا! ایسے ہی ہوگا! اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔' (ان شاء اللہ)

اور پھر حضرت کے ملاقاتی کمرے کے باہر چندمنٹ کھڑے رہنے کے بعد اجازت ملی تَوْ ہِم تَين ساتَقَى اندر گئے۔ "حَسُبُنَا اللَّهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيلُ " يِرُه كر مِيں اندر داخل ہو گیا۔حضرت اپنی مند برجلوہ افروز تھے۔ بڑے بڑے لوگ ایک کونے میں خاموثی سے بیٹھے تھے۔ میں نے جاتے ہی اس سکوت اور نام نہاد نقتس کے یردے کوسنت کی ضرب سے توڑتے ہوئے "السلام علیم" کہا۔ پیر صاحب بڑے متعجب ہوئے کہ بیکون ہے"السلام عليم' كہنے والا؟ ..... بلكه يہال اوب كا چلن تو كھے ايسا ہوتا ہے كه ہرآنے والا بس قدموں میں گرتا ہے یا پھر حضرت کا ہاتھ چومتا ہے، اسے آنکھوں سے لگاتا ہے ، اپنا ماتھا اس کے ہاتھ سے مس کرتا ہے.....تو یہ پہلی گتاخی تھی جو مجھ سے سرزد ہوئی .....ا گلا قدم میں نے بیہ اٹھایا کہ مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا !!! پیر صاحب اب اور زیادہ تعجب کا شکار ہوگئے۔ بہرحال انھوں نے زانو پر رکھے ہوئے اپنے ہاتھ کو آگے تو نہیں بڑھایا.....بس و ہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا اشارہ کر دیا اور میں نے اپنا ہاتھ آگے کرکے حضرت کا ہاتھ بکڑ کر مصافحہ کرلیا۔ میرے ساتھیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پیرصاحب کا اب چہرہ غضب ناک ہو چکا تھا۔ مریدین بھی حیرانی میں غرق بیہ منظر ملاحظہ کر رہے تھے۔ اب میں پیرصاحب سے یوں ہم کلام ہوا..... "حضرت! میں لا ہور سے حاضر ہوا ہوں ..... ایک رسالے کا ایدیٹر ہوں، در بار اور آپ کے بارے میں ایک تفصیلی مضمون لکھنا حیاہتا ہوں۔'' ابھی میری گفتگو یہیں پینچی تھی کہ حضرت غصے سے کہنے لگے: ''میں خود بڑے رسالے نکالتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ تو کون ہے؟" پیرصاحب مجھے جان چکے تھے کہ بیکون ہے، ان کا غصہ بھی دیدنی تھا، گر میں نے پیری مریدی کی دنیا میں ایک اور بڑی گتاخی میرکر ڈالی کہ حضرت کی مند کے سامنے ان کے بلنگ پر بیٹھ گیا .....میرے بیٹھتے ہی مرید چلا اٹھے ..... ' نیچے بیٹھ' .....' نیچے بیٹے' اور پھر پیرصاحب نے بھی غضب ناک ہو کر کہا:'' نیچے بیٹھ۔' اب میں پلنگ سے تو اٹھ گیا کہ اگر نہ اٹھتا تو محافظ اور مرید مجھے پکڑ لیتے .....گر میں نے یہ کیا کہ پیرصاحب کا کہنا نهیں مانا اور بیٹانہیں ....اب پیرصاحب کاغضب جو بن پرتھا ، آئکھیں ان کی سرخ تھیں ،

سلطان با مو

چہرہ لال پیلاتھا اوروہ دوبارہ گرجے اور پچھاس طرح سے انھوں نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ

''چل ایتھوں مجھے ونج''۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(دوڑ جایہاں سے) میں نے اور میرے ساتھوں نے درباری دنیا کی آخری گتاخی بیک کہ پیرصاحب کی

طرف پشت کر کے چل پڑے!!.... باہر نکلتے ہی گاڑی میں بیٹھے اور واپس چل دیے، بھائی

ارشدصاحب مجھے کہنے لگے:

''میرے علم کی حد تک یہاں کی تاریخ میں آپ پہلے آدمی ہیں جضوں نے اس قدر گتاخیاں کی ہیں۔ بدتو بڑے ڈکٹیٹر قشم کے بیر ہیں۔ یہاں کی بہت بڑی جا گیر ان کے نام ہے۔اس جا گیریس ان کا ایم ۔این ۔اے اپنا ہوتا ہے۔اب اسمبلی کاممبر نذیر سلطان ہے، سنیٹران کا ہوتا ہے۔ لاکھوں دنیا ان کی پرستار ہے اور میلے کے موقع پر ان کے کمرے نوٹو ل سے بھرے ہوتے ہیں۔ میں آج سے دس سال قبل حبیب سلطان گدی نشین کے زمانے میں مرید ہوا کرتا تھا، تو میں مرید خاص تھا۔ مجھے پیشل بلایا جاتا تھا اور آیک کمرے کے نوٹ میں اپنی نگرانی میں گنوا تا تھا ..... تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہلوگ مذہبی اور د نیاوی اعتبار سے اس قدرمضبوط لوگ ہیں، تو آج اگر ہم ان لوگوں سے نیج گئے ہیں تو یہ اللہ كا خاص كرم ہے۔" (الحمدللد!)

## امام الحدى مَثَاثِينًا كا إخلاق:

پیرصاحب سے ملاقات کا منظر آئکھول کے سامنے گھوم رہاتھا، بھائی ارشد کی باتیں بھی بن رہا تھا .....اور اب میرے ذہن میں اپنے پیارے ہادی و مرشد امام الانبیاء سَالَیْمُ کی زندگی،مبارک سیرت اورعظیم اخلاق گردش کرنے لگا۔

یہ تمامہ بن اثال ہیں،مشرکول کے سردار تھے ۔صحابہ ٹائٹا اسے پکڑ کر مدینہ میں لے آئے اور مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔ اللہ کے رسول مُلَّاثِيْمُ تشریف لائے، ثمامہ سے فرمایا: ''تیراکیا خیال ہے، میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کروں گا؟'' وہ کہنے لگا ''اگر تم نجے قبل کرو گے تو میرے خون کا بدلا لینے والے موجود ہیں اور اگر آپ احسان کریں گے آیک قدر دان پراحسان کریں گے اور اگر مال چاہتے ہو تو ماظیے جو جاہتے ہووہ مے گا۔'' ①

غرض الله کے رسول من الله کے رسول من الله اسی طرح تین دن تک پوچھتے رہے اور وہ بخی سے یہی جواب دیتا رہا ۔ آخر کار الله کے رسول من الله اسے رہا کر دیا۔ چنا نچہ وہ الله کے رسول من الله اسلام قبول کر لیا یعنی جب اس کا جسم آزاد ہوا تو روح اخلاق سے اس قدر مثاثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا یعنی جب اس کا جسم آزاد ہوا تو روح اخلاق کے خوبصورت پنجرے میں قید ہو چکی تھی۔

اسی طرح حضرت عائشہ وہ اللہ کے رسول منافیظ کے کر بمانہ اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں:

﴿ مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلهِ بِهَا» \*

"الله كرسول مَثَلِيْمُ ن اپنى ذات كے ليكسى سے انتقام نہيں ليا۔ ہاں جب الله كا الله كر الله كا الله كا

اسی طرح حنین کے قیدیوں میں جب ایک خاتون شیماء بنت حارث قیدی بن کرآئیں اور بداللہ کے رسول تَالِیْمُ کی رضاعی بہن تھیں، جب انھیں رسول اللہ تَالِیْمُ نے ایک علامت کے ذریعے پیچان لیا، تو ان کی بڑی قدر ومنزلت کی، اپنی چادر زمین پر بچھا کر بٹھایا اور احسان فرماتے ہوئے انھیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔

صحیح بخاری، کتاب المغازی،باب وفد بنی حنیفة: ۲۳۷۲\_

٣٠٦٠ عَالَى عَالَ المناقب، باب صفة النبي عَلَيْ : ٣٥٦٠.

<sup>@</sup> الرحيق المحتوم: ٥٦٧\_

جی ہاں! بیلوگ پیراور مرید کہلواتے ہیں مگر اللہ کے رسول مُلَاثِیْم کو جو ماننے والے تھے وہ صحابہ و الله کم کہ کو است کے کہ جس کا معنی ساتھی، دوست اور ہم نشین ہے۔ اللہ کے رسول مَنْ الْفِيْرُ الشِيخ صحاب رَى أَنْهُمْ مِن كُلُلُ مِل كر رہتے تھے۔

غرض بلندی اخلاق کے (حتی کہ غیرمسلم عورت کو اپنی چادر بچھا کر اس پر بٹھا دیتے تھے) ایسے واقعات سے اللہ کے رسول تالیکا کی مبارک زندگی بھری پڑی ہے۔ وہ اخلاق کہ الله تعالى نے قرآن میں "نَ وَالْقَلَمِ" كهه كر .....قتم اٹھا كر .....اپنے رسول مَثَالِيمُ كا خلاق كا يون تذكره كيا:

(القلم: ٤) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّكُ

'' بلا شبہ آپ مُلَّاثِمُ توعظیم اخلاق کے مالک ہیں۔''

اور سلطان باھو کا یہ گدی نشین کہ جس کا نام سلطان غلام جیلانی ہے ..... واڑھی مونچھیں اس کی غائب تھیں اور اخلاق کی پہتیوں کا بیہ عالم..... اور پھر عالم روحانیت کا بیہ تا جدار اور سلطان بھی ہے!! لا کھوں دنیا اس کے سامنے سرنگوں بھی ہے!!..... (اللہ کی پناہ الیی ولایت ہے!)

#### قيامت كالمنظر:

یالوگ جونسلی طور پر اینے آپ کوسادات خیال کرتے ہیں ..... اینے علاقے کے بیہ وڈیرے بھی ہیں..... سیاسی اقتدار میں ہیہ اسمبلی کے ممبر بن کر حصہ دار بھی ہیں اور اس ملک کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خاصی تعداد ایسے ہی گدی نشینوں کی ہے۔ سیاستدان اور وزراء بھی یہی لوگ ہیں۔روحانی اور دنیا وی جکڑ بندیوں میں ان لوگوں نے اللہ کی مخلوق کو جکڑ رکھا ہے تو جس روز اللہ کی عدالت لگے گی، سب لوگ وہاں حاضر ہول گے، تو وہال نقشه یجهاس طرح کا ہوگا:

خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً للا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلانصِيرًا لَيْ كَايُومَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ

تو ان درباروں اور گدی نشینوں کے آستانوں پر جھکنے والو! ..... قیامت کا بیہ منظر یاد کرلو!

ابھی سے ایمان اور عقیدہ درست کرلو..... کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا.....

بیلوگ کہ جن سے تم ڈرتے رہے ہو..... بیتمھارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ..... دیکھ لو! اللہ کریم کے
فضل سے میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے ..... وہ پیر غصے میں تلملا تا رہا مگر مجھے کوئی نقصان نہیں
پہنچا سکا ..... کیا خوب فرمایا ہے سید نا ابراہیم ملیلا نے کسی ایسے ہی منظر کے لیے .... اور اس
فرمان کو اللہ نے قرآن میں بول درج فرما دیا ہے:

وَلَا آَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ﴿ (الانعام: ٨٠) "جنهيس تم الله كاشريك بنات بويس ان سينيس ورتا-"







# يانجوال رب!!

پاکستان میں پانچویں رب کے دربار پرمیں نے کیاد یکھا؟

اگرزین وآسال میں کوئی اور اللہ ہوتا تو زمین وآساں کا نظام بگڑ جاتا۔ لہذا عرش کا مالک اللہ تعالیٰ پاک ہان باتوں سے جو بیلوگ بنارہے ہیں۔ (الانبیاء: ۲۲)





یا کتان میں یانچویں رب کے دربار پر میں نے کیا دیکھا....؟

گوجرانوالہ سے ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ'' گوجرانوالہ میں اللہ کے رسول مُلِیْئِم کا عرس ہو رہا ہے اور آپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔''

چنانچہ ہنگامی طور پر ایک جار ورقی پمفلٹ چھاپا گیا اور مارے چند ساتھی جناب

سیف الله صاحب کی امارت میں مذکورہ دربار پر پہنچ۔ وہاں انھوں نے پیفلٹ تقسیم کیے، لوگوں کو تبلیغ بھی کی اور واپس آکر اپنی دعوتی مساعی اور وہاں ہونے والی ڈرامہ بازی سے آگاہ کیا

عرس کا دوسرا اور آخری دن تھا، عرس اپنے جوبن پرتھا، چنانچہ میں نے خود وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ گوجرانوالہ میں جب میں نے گوندلانوالہ پھاٹک عبور کیا تو جگہ جگہ اس عرس کے اشتہار دکھائی دیے۔ انہی اشتہاروں پر دیے ہوئے پتے کی مدد سے میں گل روڈ پرتھانا سول لائن کے عقب میں دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ جا پہنچا۔

دربار کے دروازے پر پہنچا تو ولیوں کی تصویروں کا لگا ہوا سال دیکھنے لگا۔ صاحب دربار خواجہ کرامت حسین اوراس فوت شدہ بزرگ کے دربار کے گدی نشین خواجہ منیر حسین کی طرح طرح کی دیومالائی تصاویر کہ جنمیں خوبصورت چھوٹے بڑے فریموں میں سجا کر رکھا گیا تھا، مریدانتہائی عقیدت سے خرید رہے تھے۔ میں اس بت فروشی کو دیکھنے لگا اور پھر یہ سوچنے لگا کہ عرس اللہ کے رسول تالیکھا کا اور اس میں تصویر فروشی ان پیروں کی! اس کا کیا مطلب!!.....؟

میں لوگوں سے پوچھے لگا ..... دوبارہ اشتہار پڑھنے لگا کہ کہیں غلط جگہ تو نہیں آگیا گر لوگوں نے بھی کہا کہ جگہ یہی ہے اور اشتہار نے بھی کہا کہ وہ جگہ یہی ہے، جہال اللہ کے رسول طُلِیْاً کا عرس ہو رہا ہے!! ..... اب میں دربار کے مین گیٹ کے اندر داخل ہوا تو بائیں جانب خواجہ کرامت حسین کا مزارتھا اور سامنے خواجہ منیر حسین اپنی تخت نما مند پرجلوہ افروز تھا۔ میں بوجھل دل کے ساتھ دربار پر گئے اشتہار کو دوبارہ پڑھنے لگا، درمیان میں ﴿ وَ رَفَعُنَا لَكَ فِ كُركَ ﴾ کی آیت قرآنی لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی اپنے پیارے پینجبر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: "اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔" نیچ جل

# "عرس مبارك محم مصطفىٰ مَنْ النَّيْمُ "

لکھا ہوا ہے!!....اللہ کے رسول مَاللَيْظِ کا روضهٔ مبارک بنا کر بیاعلان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول ٹائٹیج کا ۲۸ واں سالانہ عرس نہایت تزک واختشام سے منعقد ہو رہا ہے۔ ملک بھر ہے مشائخ عظام، مقتدر علائے کرام، نامور نعت خوال اور قراء شریک ہو رہے ہیں۔ تمام طقة احباب كوتاكيد كى جاتى ہے كہ جمعة المبارك نماز عصر سے پہلے دربار شريف ميں پہنچ جائيں۔

جس بزرگ کا بدوربار ہے اس کے بارے میں اشتہار پر بیاطلاع کی گئی ہے کہ ''بعداز نمازعصر (ان شاءالله!)حضور قبله عالم کے مزار پر چادر پوشی ہوگ۔''

اے اللہ! یوس قدرظلم ہے کہ عرس تیرے پیارے رسول مالی کا اور جاور اوری منرسین کے باپ کرامت حسین کی قبر پر ....!! یہ تیرے نبی طافی کے نام کو بلند کیا جا رہا ہے کہ در باری پستیوں میں اسم پاک محمد مثالیم کی گستاخی کی جا رہی ہے۔

محد النظام کے نام پرلوگوں کو بلوا کر قبراینے باپ کی پجوائی جارہی ہے ، اس قدر وهوکا تیرے نبی کے اسم گرامی کے ساتھ ....؟ ....اف الله .....!! ..... اس قدر جعل سازی!!

کیا سارا گوجرانوالہ سوگیا ہے، ناموس رسالت کا پاسبان کوئی نہیں رہا ہے۔ انہی سوچوں میں گم اب میں پیر کی گدی کے پاس پہنچا۔ وہاں نبی مَثَاثِیَّا کے نام پر جو کاروبار ہورہا تھااس کا منظر کچھاس طرح تھا۔

## نام محد مَا الله عنه و مال جو درامه مور ما تفاس كا بهلامنظر:

پیراینے روحانی تخت پر براجمان تھا۔ دو تین نو جوان پیتول حمائل کیے ہوئے حضرت کی هاظت کے لیے تخت کے پیچھے کھڑے تھے۔ قریب لاؤڈ سپیکر تھا۔ اس کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا، پیر صاحب نے جسے بلانا ہوتا تو بیشخص اسے آواز دیتا اور کسی کو پکارنے ، اعلان کرنے یا کوئی بھی بات کرنے سے پہلے "حق الله هو" ضرور کہتا۔ پیرصاحب کے دائیں

جانب ایک ڈرم نما ٹوکرا بڑا تھا، اس ٹوکرے کے پاس ایک آدمی بیٹا تھا۔ مرید اور مرید نیوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ جو بھی آتا حضرت کے دائیں ہاتھ کو چومتا، پھراس پر آتکھیں ر کھتا، پیشانی کے ساتھ ہاتھ کو چھوتا اور پھر حسب استطاعت پیر کے ہاتھ میں پیے تھا کر سوالیہ نگاہوں سے پیر کی طرف دیکھا کہ ذرا ہم پر بھی نظر کرم ہوجائے۔کوئی زبان سے اپنی حاجت بیان کرتا اور کوئی چینی پر دم کرواتا، کوئی پانی کی بوتل پر پھونک مرواتا، ایک مرید آیا اس نے یا فیج یا فیج سورویے کے کئی نوٹ حضرت کے داکیں ہاتھ میں تھا دیے ۔حضرت انھیں گنتے جاتے تھے اور خوش ہوتے جاتے تھے۔ پھر مرید کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگے اور آخر کار اینے پاس بلالیا، زمین پر تخت کے دائیں جانب بٹھالیا۔ بائیں جانب ایک ادھیر عر شخص آ کے بڑھا، وہ اینے الیکڑک سٹور کا اشتہار چھیوا کر لابایی تھا۔ اشتہار حضرت کے آگ کر دیا، حضرت نے اپنا''متبرک ہاتھ''اس اشتہار کو لگایا،ا۔ سے پڑھا اور پھونکا۔ پھر مرید نے دی وی روپے کے چیز نوٹ نذر کیے۔حضرت نے انھیں گنا تو وہ جاریانچ نوٹ نکلے۔اب حضرت کے چبرے پر ناگواری کے تاثرات واضح طور میر نمایاں مو رہے تھے مگر اتنے میں دوسرے مریدانی باری کے منتظر کھڑے تھے۔ کی حضرت اس کےسلسلے میں بیعت ہورہے تھے، عورتیں بھی بیعت ہو رہی تھیں۔

## نوٹوں کے ڈرم مجرنے لگے!!:

ایک مویدآگ بردها، اس نے نے نے نوٹوں کی حضرت پر بارش کردی ، پکھا چل رہا تھا، نوٹ ائر نا شروع ہوگئے اور حضرت کی نگاہ بھی نوٹوں کے پیچھے اڑنے گی ..... بہرحال بیہ جلدی سے اکشے کر لیے گئے اور ڈرم کی نذر کر دیے گئے۔کل سے بیسلسلہ جاری تھا۔ نہ جانے کتنے ڈرم بھر چکے تھے اور اب اس آخری ڈرم میں بھی مزید نوٹوں کی گنجائش ختم ہونے کو تھی ....!! مگر لوگ ابھی آرہے تھے۔ حضرت کی طرف پشت نہیں کرتے تھے اور الئے یاؤں واپس جارہے تھے۔ حضرت کی طرف پشت نہیں کرتے تھے اور الئے یاؤں واپس جارہے تھے۔ جو الئے

والجاديصي) ٥٠ دادة تع يرحل كلما كلاده ورادة ويفعط أوضيب جامع مهركي ترفيق وه وايتنط لجديد ينوجه والعاجة عنى والديدة فن والجارية بنائي المرايان مجرفه وودرائه ميران والحارية والمرايان والمحارية والمرايان والمحارية والمرايان والمواجعة والمرايان والمواجعة والمو بیشده و بیشها علی التابیوشیست کان ادبیدیه کلوش و اصلی فرخوری برخوری کان بیش مده به میسوند. در خودی می التی از ا نیز ان کادکواردندی زیز داری می از کان می از داری می درجای برای می ورد از این روم آدایدا رکش طراده درجای کان احدیات است برخ برکشان می از از مهامی از این می از از مهامی برای از این می از از مهامی برای از می از می از از مهامی برای از می از از مهامی برای از می از می از از مهامی برای از می الجوسيي كان لاختياراهل المنتيد الجيلعت بديا الجيلوس والماديم والماديم والموارات المادي المتاوير والمادي المادي المتاريخ والمراوي المادي المتاريخ والمراوي المادي المتاريخ والمراوي المادي المادي الموارات المادي الموارات المادي ا الميان وعد مردون برامن عارية والمساعدة والمراجعة والمعارض والمعارض والمراجعة ريدان واران الإراف والأراف والإراف الإفراق الإراف الإراف والأواقية والأواجه ويومها أدمال الإيمال المرافع المرا مرة كرانيا موشيئ الموضوف ومن كراك ملا زيمت عصلوا كمة كوا تيمام برايات ميما المناح المراز لوجا حاف وما جداكم بالوجات ومناج الميام كرام كالمواح المناج المناج المعالم المواحد ومناج الماكم « و برهای المهک. بخشده وضی علی دخواده اگویسو-نگرامهم دربوان. نئی و دانجاریشی ایرانزا بدا مومینیکا ندیدی د در نفرندمی آمران داده ما مواقع در مواقع دارای واج ماهای در مادهای مواجع را مواقع دارد. در ادادهای مواجع را مواقع دادهای در مواقع دادهای دادهای در مواقع دادهای در مواقع دادهای در مواقع دادهای در مواقع دادهای دادهای در مواقع دادهای د مولانا محاسم المستيب ل يتنايج ومولانا فازي خان صاحب ومل عجميظ اضاحب سائنان درة آدم جيب وليتندا دركر فاردك دوريت ادري كرويون قاص كومنو فرليت عديما فاري كوابت اراب ما فيركعا فاكم فحق جرارا لكراكي يركزب افزاعا بموصيصا مركم مولا والميت بركماك الأبيع. ديه) مها دمن ما مبكنف ارضيره فلامه أوكاما ب جو الأعير ذہ جہ معموم تیوم پیچم سکے والد صوتی نواب الدین پران سکے مر شد حافظ عبدالکر پمراور علاء کی طرف مسدانيوا ميوا كاين بكرش دن بايور ته توادن ما يودده به الملتك تجهانوش هذه براء حمدا والادام بالقريق موادي ما والمراح المادي والمراح الموادي والمراح المراح المراح المراح الموادي والمراح الموادي والمراح المراح ا مهر وتیخنط میشعودگی تادری شنی مدیر دادانسدیم خان د مدرسه ملاید خرجه اوانسوم خان ---ے لگائے مجلے فتونا کا عکس ، جوالیہ اشتہاری مورت میں شائع کر کے کتیم کیا گیا۔ ہ مریوند وٹ سجے ہے وکھو ، اگونو ہول دورے کڑوند محق کا کھی ایک فتمق ہے تا ہوئے کئند کھی قوار مے مدد ہی اول برملک عدیا ہی

پاؤل چل رہے ہیں، جس راستے پر چلے جارہے ہیں، کیا بدراستہ تیرا راستہ ہے؟ قرآن میں تو ایسا راستہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کیا بدطریق کا رتیرے نبی کا ہے!؟ ..... کہال میرے نبی کی عظمت اور کہال تقدس کے پردے اوڑھ کرغرباء اور مساکین کو لوٹنے کا یہ کاروبار!! جس سے آنکھوں کی حص، دل کا لالچ مزید بردھتا ہے۔ ان لوگوں کا مال بھی لٹ رہا ہے اور ایمان بھی جا رہا ہے مگر اے اللہ ....! ظلم تو یہ ہے کہ تیرے نبی مُنافِیْنِ کے نام پرلوگوں کو یوں الٹا چلایا جا رہا ہے۔ کیا وہ یہی لوگ نہیں جن کے بارے آپ باری تعالی نے اپنی آخری کتاب میں اہل ایمان کو تقدس کے پردے میں درہم و دینار کے ان بندوں کے طرزعمل سے یوں میں اہل ایمان کو تقدس کے پردے میں درہم و دینار کے ان بندوں کے طرزعمل سے یوں آئے گاہ کرتے ہوئے ان کے انجام سے باخر فرمایا ہے:

'' اے ایمان والو! حقیقت میہ ہے کہ بہت سے مشائخ اور پیر لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے رو کتے ہیں اور وہ جوسونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان سب کو (اے میرے پنجیمر!) دردناک عذاب کی خوشخری دے دو، جس روز کہ اس سونے چاندی کوجہنم کی آگ میں تپاکران کی پیشانیوں ، پہلوؤں اوران کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ (مال و دولت) جسے تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے۔لہذا اپنے نزانے کا مزہ چکھو۔''

#### و وسرا منظر..... وْهُول كَي تَهَا بِ بِرْ ' اللَّهُ هُو' كَا ذَكر !!:

سٹیج سیرٹری نے '' حق ہو' کہہ کر اعلان کیا اور ڈھول بجنا شروع ہو گیا۔ مرید حضرت کے روحانی تخت کے سامنے بچھے ہوئے قالین پر گول دائرے کی صورت میں جمع ہوگئے۔ حضرت نے شہادت کی انگلی سے گول دائرہ بناتے ہوئے آسان کی طرف اشارہ کیا اور پھر ''اللہ ھو' کا ورد شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مخفل کے درمیان سے ایک باریش نوجوان حضرت کی شان میں قصیدے پڑھنے لگا۔ پھر حضرت کے والد خواجہ کرامت کی شان میں اشعار شروع ہو گئے۔ ایک شعر پچھ یوں تھا ۔

تو کرامت پیر میرا اے کرامتاں تیریاں سے بیاریاں دور تھیون جس پیہ نظراں تیریاں

حضرت کی شان میں جو رسالہ تھنیف کیا گیا تھا اس پر بھی بیشعر درج تھا اور بیرسالہ یہاں مفت تقییم کیا جا رہا تھا۔۔۔۔۔ جب تعریفی اشعار ختم ہوئے تو پھر ڈھول کی تھاپ پر''اللہ ھو''
کا ورد شروع ہو گیا۔ کئی لوگ اب حال سے بے حال ہو گئے اور وہ حضرت کے عین سامنے آکر قص کرنے گئے ۔۔۔۔۔ ایک تھانیدار، کئی نو جوان اور کئی باریش جوان اور ہزرگ بھی اب اس ناچ میں شامل ہو چکے تھے!!۔۔۔۔۔''اللہ ھو''کے ان ماڈرن ذاکرین کے رقص معرفت کی وڈیوفلم بن رہی تھی۔۔۔۔۔ معروں کے لشکارے پڑ رہے تھے۔۔۔۔۔ حضرت پر نوٹوں کی بارش ہورہی تھی۔۔۔۔۔ ایک ادھیڑ عرضی جو داڑھی منڈا تھا، بڑی بڑی مونچیس رکھی ہوئی تھیں، ہندووں کی طرح ہاتھ جوڑ کر حضرت کے چہرے پر تمکئی لگائے عین سامنے کافی دیر تک رقص کرتا رہا ۔۔۔۔۔ رقص کے پر شور ورد بعد جھم اور پھر دھال شروع ہوگئی۔ آخر پر حضرت کی شان میں قصا کداور''اللہ ھو'' کے پر شور ورد

ك ساته الله كرسول مَا يَعْمُ ك نام برعرس كابد درامه النتام كويبني السا

پروگرام کے اختام پر میں خضرت کے قریب گیا اور کہا: ''جناب! میں اس عرس پر آپ

ہے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔'' تو میرے انداز گفتگو ہے حضرت فوراً سمجھ گئے کہ یہ کون

ہے۔ چنانچہ انھوں نے کہا: ''ضبح ہے بیٹھا ہوں، گری نے برا حال کر دیا ہے، میں اب مزید
گفتگو نہیں کرسکتا۔'' حضرت کے اس جواب پر میں واپس لا ہور چل دیا اور یہ سوچنے لگا کہ

یہ بے چارہ قیامت کی گری میں کیا کرے گا۔۔۔۔؛ ۔۔۔۔۔ اشتہار میں تو پڑھا ہی تھا کہ یہ ۲۸ وال کم
عرس ہے اور یہ منیر حسین کی زیر سر پرتی خواجہ کرامت حسین کے ارشاد کے مطابق منعقد کیا جا

رہا ہے۔ مگر اب جو یہاں تقسیم ہونے والا پمفلٹ ملاحظہ کیا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس
عرس کا اصل منبع تو کھاریاں کے نزد یک موہری کا دربار ہے، جس کا گدی نشین خواجہ معصوم

ہے اور یہلوگ تو اس موہری والے دربار کے خلیفہ ہیں۔ چنانچہ حقیقت حال جاننے کے لیے
میں ۲۰ جون ۱۹۹۱ء کو موہری دربار جا پہنچا۔

# ''قیوم پنجم''.....لینی پانچویں رب کے دربار پر:

گجرات سے آگے کھاریاں کینٹ سے دائیں جانب جی ۔ٹی روڈ سے پاپنچ کلومیٹر کے فاصلے پر''موہری'' نامی قصبہ ہے۔ میں اپنے دوساتھیوں کے ہمراہ یہاں پہنچا۔ ہم دربار کے بیرونی دروازے سے داخل ہوئے تو اس کے اوپر جلی حروف کے ساتھ لکھا ہوا تھا:

د قيوم پنجم"

قیوم پنجم کون ہوتا ہے؟ .....اس روحانی منصب کے حامل کی صفات''روضۃ القیومیۃ'' نامی کتاب میں ملاحظہ فرما کیں ، جسے خاندان مجددیہ کے ایک بزرگ خواجہ ابوالفیض نے ۱۷۳۹ء میں مرتب کیا ہے۔

'' قيوم'' كون هوتا ہے؟:

خواجه ابوالفيض "قوم" كى تشريح كرتے موئے لكھتے ميں:

'' قیوم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ماتحت تمام اساء و صفات، شیوانات ، اعتبارات اور اصول ہوں اور تمام گزشتہ وآئندہ مخلوقات کے عالم موجودات ،جن وانس، برندے، نباتات، ہر ذی روح، پقر، درخت ، بحر و بر کی ہر شے، عرش، کرسی، لوح، قلم ،ستارہ ، ثوابت ، سورج ، حیاند ، آسان ، بروج سب اس کے سائے میں ہوں۔ افلاک و بروج کی حرکت وسکون ، سمندروں کی لہروں کی حرکت، درختوں کے بتوں کا ملنا ، بارش کے قطروں کا گرنا، کھلوں کا پکنا، برندوں کا چونچ پھیلانا، دن رات کا پیدا ہونا اور گردش کنندہ آسان کی موافق یا ناموافق رفار، سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ بارش کا ایک قطرہ ایبانہیں جو اس کی اطلاع کے بغیر گرتا ہے ، زمین پر حرکت وسکون اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ جو آ رام وخوشی اور بے چینی اور رخج اہل زمین کو ہوتا ہے ، اس کے حکم کے بغير نہيں ہوتا ـ کوئی گھڑی ، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینا ، کوئی سال ایپا نہیں جو اس کے علم کے بغیرایے آپ میں نیکی وبدی کا تصرف کر سکے مفاد کی پیدائش، نباتات کا اگنا غرض جو پھے بھی خیال میں آسکتا ہے وہ اس کی مرضی اور حکم کے بغیر ظہور میں نہیں آتا۔

روے زمین پرجس قدر زاہد، عابد، ابرار اور مقرب شبیح، ذکر، فکر، تقدیس اور تزویہ میں ،عبادت گاہوں، جھونپر ایوں، کٹیوں، پہاڑ اور دریا کے کنارے، زبان، قلب، روح ، سر ، خفی ، اخفی اور نفسی ہے مشاغل اور معتلف ہیں اور حق تعالیٰ کی راہ میں مشغول ہیں، گو انھیں اس بات کا علم نہ ہو اور جب تک ان کی عبادت قیوم کے ہاں قبول نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔'' 🌣

حضرات!.....اصل جمہوری نظام میں جس طرح صدر مملکت بے اختیار اور محض آئینی سربراہ ہوتا ہے، تصوف کے سلسلہ مجدد رہ میں (نعوذ باللہ!) اللہ کے ساتھ ای بے اختیاری

سنجالے ہوئے ہے۔''

اور محض آئینی سر براہی کا سلوک کیا گیا ہے۔ قیوم کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے کہ جب تک وہ قبول نه کرے اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہوسکتا ..... بلکہ معاملہ اس سے بھی تنگین ہے کہ یہاں تو عرش، کری اور لوح وقلم بھی قیوم کے سائے میں کر دیا گیا ہے....تو پھر اللہ رب العالمین کہاں گئے؟ اور قیوم کے منصب کو دیکھیں تو بات کہاں سے کہاں اور کہیں آ گے پہنچتی دکھائی دیتی ہے۔ جبکہ قرآن واضح طور پر باخبر کر رہا ہے:

ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ ٱلْفَيْوُمُ لَا إِنَّا (البقرة:٥٥٧) " الله از خود زندہ وہ استی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمام کا تنات کو

یعنی قیوم تو الله نعالی ہے جس نے ساری کا ئنات کوسنجال رکھا ہے مگر حضرات مجدد ہی نے الله کی اس صفت کا منصب بنا کرتمام خدائی اختیارات اینے قیوم کو دے دیے۔آپ ''مجددی قیوم'' کے اختیارات دوبارہ ملاحظہ سیجیے ۔ بالکل یوں دکھائی دیتا ہے جیسے ایک سربراہ دوسرے کا تختہ الٹ کرتمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ہم اللہ کا قرآن سنا کر الیی قیومیت سےاللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

قيوم حقيقى الله ذوالجلال والاكرام اپني آخرى كتاب قرآن حكيم مين فرماتے ہيں: تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَيَخِرُ ٱلجِبَالُ هَدًّا

(إِنَّ) أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا (إِنَّ) (مريم: ۹۰-۹۱)

'' قریب ہے کہ سب آسان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوکر گر جائیں، اِس بات بر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔''

اور یہ قیومیت کا دعویٰ تو اولا د کے دعوے ہے کہیں بڑا دعویٰ ہے!! پوری کا نئات لرز اور

کانپ رہی ہے مگریہ جھزت انسان اس قدر دلیرہے کہ قیوم بنا پھرتا ہے!!

#### اب ہم دربارے اندر چلے گئے:

ہمارے ساتھ دربار کا خادم ممتاز تھا، اس نے دربار کا تالا کھولا، یہ بنوں کا پٹھان ہے۔ کہدر ہا تھا: ' میں دس سال سے یہاں رہ رہا ہوں۔' اس کی دی ہوئی معلومات اور اس دربار کی طرف سے شائع ہونے والے ماہنامہ "المعصوم" اپریل ۱۹۹۱ء کے مطابق مزار پر ہیں لا کھ روپے خرچ کیے گئے۔اس کے نقش ونگار پر تین لا کھ مزید خرچ کیے گئے۔

میرے سامنے مسلم شریف کی حدیث تھی ، اپنے پیارے نبی مٹائیٹی کا فرمان تھا کہ جس میں آپ ملاقیام نے کمی قبر بنانے سے منع فرما دیا ہے۔

مگریہاں ۲۳ لا کھ خرچ کرکے وہ کچھ لگا دیا گیا اور فرمان رسول مُثاثِیًا کا اس طرح نداق اڑایا گیا ہے کہ بکی اینٹ کی بات ہی عجیب محسوس ہوتی ہے۔میرے نبی مُلَا لِیُمَانے تو قبر کی مجاوری سے منع فرما دیا ہے۔ <sup>©</sup>

تو اس مزار پر مجاوروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔قرآن پاک نے فضول خرچی سے منع کیا اور ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی قرار دیا:

إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓ أَ إِخْوَانَ ٱلشَّيْطِينِّ آلْإِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الل '' بے شک فضول خرجی کرنے والے شیطان لعین کے بھائی ہیں۔''

تو اس مزار پر مینار پاکتان جیسا بیش قیمت عمارت والا ڈیزائن بنا دیا گیا۔ ہمارے دین اسلام میں تو قبروں پر چراغ تک جلانا جائز نہیں تو یہاں میں دیکھ رہا تھا کہ انتہائی قیمتی اور نفیس فانوس درمیان میں لٹک رہا ہے۔تو بقول شاعر 🕒

#### ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی

صحیح مسلم، کتاب الحنائز، باب النهی عن تحصص القبر والبناء علیه: ۹۷۰.

<sup>·</sup> صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب النهى عن الجلوس على القبر: ٩٧١ -

ا نچال رب المحال المحال

گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روثن اللہ کے نبی سُلِیْا نے قبر پر لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ <sup>©</sup> گریہاں پر کتبہ لگا کر وہ مبالغہ آ رائی کی گئی کہ جس مبالغے سے اللہ کے رسول سُلِیْا نے خود اینے بارے میں بھی منع فرمایا۔

حضرت انس والني بيان كرتے بيں كدايك شخص نے كها:

( يَا مُحَمَّدُ! يَا سَيِّدَنَا وَ ابُنَ سَيِّدِنَا وَ خَيْرَنَا وَ ابُنَ خَيْرِنَا! فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيُكُمُ بِتَقُواكُمُ لَا يَسْتَهُوِيَنَّكُمُ الشَّيُطَالُ أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنُ تَرُفَعُونِي فَوْقَ مَنْزَلَتِي اللَّهِ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهِ مَا أُحِبُ أَنُ تَرُفَعُونِي فَوْقَ مَنْزَلَتِي اللَّهِ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهِ مَا أُحِبُ أَنُ تَرُفَعُونِي فَوْقَ مَنْزَلَتِي اللَّهُ ﴾

اس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے،آپ مَنْ الْفِیْمُ نَے فرمایا:

( لَا تُطُرُونِي كَمَا أَطُرَتِ النَّصَارَى عِيسْى ابُنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبَدُهُ فَقُولُوا عَبُدُاللَّهِ وَ رَسُولُهُ )

ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهى عن البناء على القبور و تحصيصها
 والكتابة عليها: ١٥٦٣.

مسند احمد: ۱۵۳/۳، ۲٤۱، ۲٤۹) علامه ناصر الدین فرماتے هیں "اس کی سند
 صحیح هے اور مسلم کی شرط پر هے۔" سلسلة الاحادیث الصحیحة: ۱۰۹۷۔

<sup>·</sup> صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب واذکر فی الکتاب مریم .....الخ: ٥٥ ٣٤٤٠\_

" میری تعریف میں مبالغه نه کروجس طرح عیسی ابن مریم عظام کی تعریف میں عیسائیوں نے مبالغہ کیا۔ بس بات میہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لهٰذا مجھے الله تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول مَثَاثِیْمَ کہو۔''

#### درباریر لگے ہوئے کتبہ کی مبالغہ آمیز عبارت:

کیا پیاری تعلیم ہے امام الانبیاء مُناتِیم کی اپنی امت کو، مگر اس دربار پر فرمان رسول عَلَيْهِم كُونظر انداز كرنے كى ايك اور جھلك ديكھيے، صاحب درباركى قبرير كتبے كى انتہائى مبالغة أميز عبارت ملا حظه تيجي، قبرك سرمان كتب ير لكهة مين

''محبوب سجانی ، قطب ربانی ،غوث صدانی ،مطلع انوار ربانی ، شاهباز لا مکانی ، شخ المشائخ، قبله عالم، زري بخت، سلطان الاولياء، اعلى حضرت، عظيم البركت، والا درجت، الحاج خواجه صوفى نواب الدين-"

ان القابات كا مطلب كيجه اس طرح ہے كە دمسمى نواب دين الله كامحبوب ہے، رب كى طرف سے قطب ہے، اللہ کی طرف سے غوث ہے، رب کے انوار پھوٹنے کی جگہ ہے، عالم اخروی کا اڑتا ہوا شاہباز ہے، اہل دنیا کا قبلہ ہے، سنہری بختوں والا، ولیوں کا سلطان ، بڑی بركتوں اور درجوں والا، بڑا بلند پايدحفرت، كئى حج كرنے والاصوفى اورخواجه ہے۔"

یہ سب کچھ جو اس حضرت کو اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا ہے .....ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بیسب کچھ واقعی اللہ نے دیا ہے؟ الله کی طرف سے کسی کو یوں اعزازات و القابات دینے کی خرتو بذریعہ الہام ہی ہوسکتی ہے جبکہ وی کہ جو محدرسول الله مَاليَّا يرا تاري كئى ، ہم نے وہ ملاحظہ کی تو پتا چلا کہ اللہ اس قتم کی باتوں کو سرے سے مانتے ہی نہیں بلکہ وہ تو تر دید فرمارہے ہیں۔

الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم

ا نِجُال رب الْحَجْمَةُ الْحَجْمِ الْحَجْمَةُ الْحَجْمُ الْحَجْمُ

مَّا أَنْزَلُ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنِ أَنْ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

🖰 تم اوگ اللہ کے سوامحض بناوٹی ناموں کی عبادت کرتے ہو جنھیں تم نے اور تمھارے باپ وادا نے تجویز کر رکھا ہے ، الله تعالی نے اس پر کوئی ولیل نازل خيس فرمائي-''

لو دکیرلو!.....اللہ ئے انکار کر دیا ہے۔ بیغوث ، قطب ، قبلہ عالم وغیرہ کے جو القابات ہیں، ماننے والوں نے خود ہی ان بزرگوں کو دے رکھے ہیں، الله تعالی نے کہیں یہ نہیں کہا کہ فلاں میرا غوث ہے اور فلاں میرا قطب یا قلندر ہے۔

غرض یہاں کی ایک ایک شے اللہ اور اس کے رسول مُؤلِّیْنِ کے فرامین کے الث وکھلائی دے رہی تھی، جیسے بیکام کسی کی ضد میں پورے منصوبے کے ساتھ کیا گیا ہو۔

#### که دی ہوئی قبر کس کی منتظر تھی؟

صوفی نواب دین کی قبر کے ساتھ ایک قبر کی جگہ خالی تھی ۔ میں نے متاز سے بوچھا:''یہ خالی جگدکس کے لیے ہے؟'' تو وہ انتہائی عقیدت کے ساتھ کہنے لگا:''بیجگدخواجہ محدمعصوم کے لیے ہے، یہ بالکل تیار ہے ،خواجہ صاحب جونہی پر دہ فرمائیں گے تو اس جگہ تشریف لائیں گے۔' (اور اب خواجہ صاحب مرنے کے بعد یہاں دفن ہو چکے ہیں) اس جگہ شختے ڈال کراوپر قالین بچھا دیا گیا ہے، غرض میکھدی ہوئی قبر جو خواجہ صاحب کے نام کی تھی، اس کے پیچیے دیوار پر بیعبارت لکھ دی گئی تھے:

'' پيرطريقت قيوم پنجم خوا جه خواجگان الحاج خواجه محمد معصوم صاحب''

صوفی نواب دین کا صاحبزاده خواجه معصوم تو زندگی میں ہی ''قیوم'' بن بیٹا۔ آیئے تاری کے اور اق الٹ کر دیکھیں کہ ان سے پہلے جو قیوم ہو گزرے، وہ کون تھے؟

حضرات مجدویه چار بزرگول کی قیومیت کے قائل ہیں۔ قیوم اول: حضرت مجدد الف ٹانی، قیوم ٹانی: خواجہ محمد معصوم، قیوم ثالث: خواجہ محمد زبیر اور ان کے بعد بھی بعض بزرگوں (مثلًا شاہ احمد ابوسعید) کے حالات میں تفویض قیومیت کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ''قیوم'' کوصفات نبوی سے نہیں صفات اللہیہ سے متصف کیا جاتا ہے۔

ته نوم بنجم كالقب و يتا بول سائل المائل الم

پانچ قيوم ..... پانچ رب!!!:

میں سوچنے لگا کہ شاہ ابوسعید کے حالات میں بھی تفویض قبومیت کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو شاہ ابوسعید قیوم پنجم ہوگیا۔ مگراب بیخواجہ معصوم بھی قیوم پنجم ہونے کا دعویدار ہے۔ ۔ تو کیا بیہ قبوم جب پردہ فرمائے گا تو دونوں قیوموں میں ''قیومیت' پر جنگ نہ ہوگیا!؟ ..... اور پھر ان دونوں سے پہلے جو چار قیوم ہیں کیا وہ اپنے اپنے منصبوں سے سبکدوش ہو گئے ہیں؟ ..... اور اگر بیسارے ہی اپنی اپنی قیومیت پر قائم ہیں تو کیا بیہ آپس میں لڑتے جھڑتے نہیں؟ ..... اور اگر بیسارے ہی اپنی اپنی قومیت پر قائم ہیں تو کیا بیہ آپس میں لڑتے جھڑتے نہیں؟ ..... اور اگر بیاس قدر بھلے مانس ہیں کہ لڑتے نہیں تو پھر انھوں نے بڑے احسن طریقے سے باہم اختیارات تقسیم کر لیے ہوں گے۔ مگر اب بیہ کیسے پتا چلے گا کہ کس کے پاس کو ن سے اختیارات ہیں؟ ..... کیونکہ سلسلہ مجدد بیہ کا کوئی مرید ایک قیوم کے پاس اپنا کوئی مسئلہ ، کوئی مشکل لے کر جائے اور نہ کورہ قیوم کے پاس اس کا اختیار ہی نہ ہو؟ تو یہ معاملہ کیسے چلے گا؟ ..... غرض القابات تفویض کرنے اور ان بزرگوں میں اختیارات

روضة القيوميه بحواله رود كوثر: ٢٩٨ از شيخ محمد اكرم ـ

تقسیم کرنے کا بدایا گور کھ دھندا ہے کہ جس کے تاروبود کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مجم میں بول بکھیراہے:

تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ٓ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآ ۗ سُمَّيتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَاۤ قُكُم مَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنِّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْجَاءَهُم مِن زَيِّهُمُ ٱلْفُدَىٰ الْكُ (النجم: ۲۲-۲۲)

'' نیتشیم تو بڑی دھاندلی والی ہے۔ بیرسارا دھندا اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جوتم نے اور تمھارے باپ دادانے رکھ لیے ہیں، اللہ نے جن کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کے پیچیے لگے ہوئے اور خواہشات نفس کے مرید سنے ہوئے ہیں۔ حالاتکہ ان کے رب کی طرف ہےان کے یاس ہدایت آ چکی ہے۔''

گر..... طریقت کے کویے میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی دلیل اور آجانے والى مدايت كو يوچها كون بيا! يهال تو "كشف" اور" فوابول" يركام چلتا ب ـ سينه بسينه منتقل ہونے والے''علم'' اور''امر'' سے سلسلہ ہائے تصوف میں بیعت کے نام سے لوگوں کو جکڑا جاتا ہے.....تصوف وطریقت کے نام پریہ جکڑ بندیاں نہ ہوتیں تو بھلا ان بزرگوں کو یا نج قیوم یعنی یا نج رب مانے کی کون جسارت کرتا !؟ مگر لوگ ہیں کہ مانے چلے جا رہے میں!! جبکہ الله اپنی کتاب مدایت میں لوگوں کو مدایت کی طرف یوں بلا رہے ہیں:

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢ (الانبياء: ٢٢)

" اگر زمین وآسال میں ایک اللہ کے سواکی اور"الہ" بھی ہوتے تو زمین و آسان کا نظام بگر جاتا۔لہذا عرش کا مالک اللہ تعالی پاک ہےان باتوں سے جو یہ

لوگ بنارہے ہیں۔''

ابغور فرما ہے! اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ میں عرش کا رب ہوں اور قیوم کہ رہا ہے کہ نہیں بلکہ کری اور لوح وقلم بھی میرے سائے کے بنچ ہیں .....تو جھٹڑا تو ہر پا ہو گیا جبکہ اللہ تعالی لوگوں کوسمجھا رہے ہیں کہ اگر میرے علاوہ کوئی ''اللہ'' یعنی مشکل کشا اور قیوم وغیرہ ہوتے تو یہ کا ئنات کب کی برباد ہو گئی ہوتی۔ یہ جو اپنی جگہ شخکم اور لگے بندھے قانون کی پابند ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہی ''الحی'' اور ''القیوم' ہے اور زمین و آساں کی وہ اکیلا ہی حفاظت کر رہا ہے اور انھیں تھا ہے ہوئے ہے۔

#### ایک سوال:

یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ موہری شریف کے خواجہ معصوم جنھوں نے اپنے آپ کو قیوم لکھ دیا ہے، کیا قیومیت کے اختیارات انھیں مل گئے ہیں یا کہ مرنے کے بعد ملیں گ؟ اگراخیس اختیارات مل گئے ہیں تو بیاپنی قیومیت کو حرکت میں کیوں نہیں لاتے ؟ اس عظیم کا ئنات میں ہماری اس زمین کی حیثیت اس قدر ہے جس قدر کرریگتان میں ریت کا ایک ذرہ، تو یہ جو کا تنات کے قیوم ہیں، یہ ذرا اس زمین یر ہی اپنی قیومیت کو حرکت میں لائیں۔ امریکہ دندنا رہا ہے، وہ اپنا نیو ورلڈ آرڈر چلا رہا ہے اور بیہ قیومیت کس لیے رکھ چھوڑی ہے؟ کیوں نہیں اپنی قیومیت کے ڈنڈے سے ضرب لگا کر امریکہ و اسرائیل کو تہس نہس کر دیتے ؟ کیوں نہیں! تشمیر میں مسلمان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں برظلم کرنے والے بھارتی درندوں کو بھسم کر دیتے تا کہ مظلوم مسلمان وحشانہ ظلم سے نجات حاصل کریں اور کشمیر آزاد ہو جائے۔ چلو دنیا میں نہیں تو پاکستان میں ہی سہی کہ یہاں قیوم پیدا ہو گیا ہے۔ یا کتان کے حال یر ہی کچھ رحم کر دے۔ آئی ایم ایف اور یہود و ہنود کے شکنجوں سے ہی اسے نجات ولا دے اور اگر اسے مرنے کے بعد ہی'' قیومیت'' ملنا ہے تو بیر متوقع امید وار برائے قیومیت تو ہے ہی، یہ پہلے چار قیوموں سے ہی کچھ نہ کچھ کروا دے ، وہ اینے یا نچویں

ساتھی کی بات کو ٹالیں گے تو نہیں ۔ اگر مرنے کے بعد قیومیت کے اختیارات ملنے ہیں تو اب تو خوا جہ معصوم فوت ہو چکے ہیں تو اب ہی کچھ کر کے دکھا دیں۔

### يه جعلى قيوم:

"هو الحی القیوم" الله بی قیوم ہے، باقی جو بھی قیوم بنا پھرتا ہے وہ جعلی ہے۔ ان کے جعلی ہونے کے بین دات ، ان کا خاندان اور سر ہند میں ان کی اصل اور بنیادی گدی درہم برہم اور تتر بتر ہوئی پھرتی ہے!! الله کی میشان نرالی ہے، وہ ایسے حالات اس لیے پیدا کرتا ہے تا کہ لوگ الله بی کو "قیوم" سمجھیں۔

#### تاریخ کی زبان سے ان قیوموں کی بربادی کے نشانات!!:

تاریخ میں ان قیوموں کی تباہی کے آثار کچھاس طرح ملتے ہیں:

'' دمئی ۱۵۱ء میں بندہ بیراگی نے سر ہند پر قبضہ کرلیا اور وہ تباہی مچائی کہ ''الامان' چارروز تک لوٹ مار اور سفا کا نہ قل و غارت کا بازار گرم رکھا۔ پچھ عرصہ بعد بیشہر بانی ریاست پٹیالہ کے قبضے میں آگیا، جس نے اس شہر کو پھر لوٹ کر اجاڑ دیا۔ اس مسلسل بدامنی اور قل و غارت سے شہر برباد ہو گیا اور حضرت مجدد الف ثانی کے فاندان کے اکثر افراد منتشر ہو گئے اور ان میں سے بعض دبلی آگئے اور بعض دوسری جگہ آباد ہوئے۔ خود خواجہ محمد زبیر جنھیں قیوم چہارم کہا جاتا ہے، عالمگیر کی وفات کے دوسرے یا تیسرے سال یعنی بندہ پیراگی کے جملے سے پہلے مع تو ابع و لواحق سر ہند سے دبلی گئے اور اپنی وفات تک جو حملہ نادری کے چند ماہ بعد ہوئی، لواحق سر ہند سے دبلی گئے اور اپنی وفات تک جو حملہ نادری کے چند ماہ بعد ہوئی، وہیں مقیم رہے۔ شخ عبدالاحدگل ان کے ساتھ یا ان سے بھی پہلے گیا۔ اس کے علاوہ عہد عالمگیری کے اواخر سے بی اکا برسر ہند پر مشخیت غالب آگئ تھی، درویشی علاوہ عہد عالمگیری کے اواخر سے بی اکا برسر ہند پر مشخیت غالب آگئ تھی، درویشی تھوڑی تھوڑی تھی۔ بعض بزرگوں کے حالات پڑھیں تو رئیسانہ ٹھاٹھ باٹھ کے مظاہرے تھوڑی تھوڑی تھی۔ بعض بزرگوں کے حالات پڑھیں تو رئیسانہ ٹھاٹھ باٹھ کے مظاہرے

کثرت سے ملتے ہیں۔آپس میں اختلافات بھی شروع ہو گئے۔''<sup>©</sup>

یہ رہی بندگان بول و براز کی قیومیت کی حقیقت!!.....اور اب قیوم پنجم کا حال سے ہے که خواجه معصوم نعمت اولا د سے محروم رہے۔ ٹھاٹھ باٹھ کا حال بیتھا کہ مری میں کشمیر پوائٹ پر اکرم لاج کے نام سے ایک محل بنا رکھا تھا جس میں حضرت گرمیوں کو قیام پذیر ہوتے اور سردیوں میں یہاں موہری میں قیام فرما ہوتے۔ بیمعلومات ہمیں متاز نے دیں۔ اب ہم نے خواجہ معصوم سے ملا قات کا اظہار کیا تو ممتاز نے بتلایا کہ 'خواجہ صاحب حج پر گئے

ہم نے کہا: ''ان کے کسی نائب سے ملا قات کروا دو۔'' چنانچہ دربار سے باہر نکلے اور بائیں ہاتھ کی کوشی میں ہماری ملاقات صاحبزادہ محمد حفیظ الرحمان معصومی سے کروائی گئی ۔ صاحبزاده صاحب اپنا ماہنامه رساله "المعصوم" پوسٹ كررہے تھے۔ ييس نے رساله ان سے لیا اور د کیھنے لگا۔ اس رسالے کا وہ مضمون جس کی روداد کے لیے میں یہاں آیا تھا، وہ تفصیل کے ساتھ اس میں موجود تھا۔ اس مضمون کی سرخی کچھ اس طرح ہے:

دربار عالیه موہری شریف میں

۵۳ ویں سالا ن*ہ عرس* مبارک رسول ً

معصومی صاحب نے اپنا تعارفی کارڈ دیا، رسالہ بھی میں نے ان سے لے لیا اور اپنے دوساتھیوں افتخار اور اکرم کے ہمراہ میں نے والیسی کا سفر باندھا۔ میں اب بیر بورٹ پڑھنے میں مصروف ہوگیا۔ رسالہ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ، بورپ، افریقہ، آسریلیا اور براعظم ایشیا یعنی دنیا بھر سے لوگ اس عرس میں شرکت کے لیے آئے۔ بھارت کے شہر سر ہند سے حضرت مجدد الف ثانی کے دربار کے سجادہ نشین سید اختر حسین شاہ اور دیگر گدیوں کے سجادہ تشین بھی اس عرس میں آئے۔ کراچی سے خصوصی ٹرین ''معصوم ایکسپرلیں'' کھاریاں تک آئی ۔ بسوں کے قافلے اس کے علاوہ تھے۔ کمارچ سے لے کر 9مارچ 1991ء تک تین دن

<sup>🛈</sup> رود کوثر۔ شیخ محمد اکرم ۔

یے عرس منایا گیا۔اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے مرکزی راہ نما اور بڑے بڑے آفیسرز، علماء میں مولانا عبدالتار نیازی اورمفتی محمد حسین تعیمی وغیرہ شامل تھے....اوگو!..... ذرا ایک لمحه کے لیے سوچو تو سہی .....ایے د ماغ کو بھی تھوڑا سا کام میں لاؤ تو سہی ،عقل آخر کس کام كے ليے ہے! اس كا دروازہ تھوڑا سا كھٹكھٹاؤ توسهي ..... اللہ كے رسول مَالِيْمُ كا روضه مبارك مدینے میں ہے اور آپ ناٹیا کا عرس ہو رہا ہے بھلا کہاں .....؟ یا کتان کے ایک قصب موہری میں !!.... وہاں کس کے دربار پر؟ ....!! صوفی نواب دین کی قبر پر ....!!...اس عرس کو شروع ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ ۵۳سال۔ بیعرس جھےصوفی نواب دین اورخواجہ معصوم نے شروع کر رکھا ہے، آخیں نام''محمد سُلُیّن '' سے عرس منانے کا کس نے کہا ہے ؟..... مديني ميس ميرس نه تو صديق اكبر والثيناني منايا، نه فاروق اعظم والنيناني، نه عثمان غنی دلافیؤنے ، نه علی مرتضٰی دلافیؤنے ، نه کا تب وحی امیر معاویہ دلافیؤنے ،نه بنوامیہ نے اور نه بنو عماس نے ،حتیٰ کہ ترکوں کی خلافت عثانیہ کہ جن کے دور میں مزاروں اور عرسوں کا رواج ہوا انھیں بھی ایبا کرنے کی ہمت نہ ہوئی، ہمت کیونکر ہوگی ..... کہ اللہ کے رسول مُالليَّا نے فوت ہونے سے قبل اینے اللہ کریم سے یوں فریاد کی:

« اَللَّهُمَّ لَا تَجُعَلُ قَبُرِيُ وَتَنَّا يُعُبَدُ » <sup>©</sup>

''اےاللہ،میری قبر کومیلہ گاہ نہ بننے دینا کہاں کی پوجا ہونے لگے۔''

علامہالبانی صاحب فرماتے ہیں''اس کی سند سیجے ہے۔''®

پھر اپنے امتیوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

''میری قبر پر عرس نه لگانا۔''

موطا امام مالك: كتاب قصرالصلوة في السفر، باب حامع الصلوة: ٨٥ ـ

تحذير الساجد، الفصل الاول: ١١ -

\_7V/T: مسند احمد : 7V/T

جس کام سے اللہ کے رسول مُن اللہ کے رسول مُن اللہ کون ہوسکتا ہے؟ منشائے اللہ کے مطابق اور صحابہ وَن اللہ کے رسول مُن اللہ کے در مبارک پر میلے جسیا غلط کام کیوں ہو۔۔۔۔؟ مگر ظلم نے اپنی حد یوں پھلائی، نہلے پہ دھلا یوں مارا گیا کہ ایک تو عرس والا کام غلط، دوسرا یہ کہ غلط کام بھی جعلی۔۔۔۔۔ ستم بالائے ستم ہے یہ، اندھیر در اندھیر ہے یہ ۔۔۔۔۔ کہ اللہ کے رسول مُن اللہ کام میں بیس یا کتان میں ہے!! رسول مُن اللہ کے دوسوسال سے نہیں ۵ قبر پر ہے!! سعودی عرب میں نہیں یا کتان میں ہے!!

آہ! یہ قبروں کی کمائیاں کھانے والے! اس پیارے نبی ٹاٹیٹی کو کہ جو نبیوں کے امام بیں، کس جائے ظلم و شرک پر لے آئے ہیں۔ مقام نبوت سے اپنی قبر پرستانہ ولایت پر لے آئے ہیں!!.....گتاخی کی بھلا کوئی حد ہے؟

#### الله کے رسول مَثَاثِیَام کی گستاخی اور شریعت وطریقت کا تصادم:

ذرا تصور تو تیجیے! موہری دربار پر جم غفیر ہے ،خواجہ معصوم ولایت کا بادشاہ بن بیٹا ہے۔ زرق برق لباس کے ساتھ اپنے روحانی تخت پر جلوہ افروز ہے۔ اس دوران انتہائی فیتی تاج سر پر رکھ کر اسی طرح تاجیوثی کی جاتی ہے جس طرح اکبر و جہائگیر وغیرہ کی تاجیوثی ہوتی تھی۔ ایک خطیب علامہ علی قادری تقریر کرتے ہوئے آخر پر کہتا ہے:

'' حضور اکرم ناتیم کا قرب تلاش کرنا ہو تو کہاں جاؤ گے؟ ان کا نور تو ہر شے میں موجود ہے لیکن حقیقت سے ہے کہ حضور کا نور دیکھنا ہو تو مرشد کا چہرہ دیکھا کرو.....'

لوگو!.....صحابہ ٹھائی کو بھی اللہ کے رسول مُلائی ہے سب سے بڑھ کر محبت تھی، وہ بھی قرب کے متلاثی تھے، جیسا کہ رہیج بن کعب الاسلمی ڈھائیؤ سے مردی ہے۔ وہ کہتے ہیں:

« كُنْتُ أَبِيُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتِيُهِ بِوَضُوئِهِ وَ حَاجَتِهِ فَقَالَ لِيُ : سَلُ فَقُلْتُ : أَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةُ لِهُ فَقَالَ: "أَوُ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ قُلُتُ: هُوَذَاكَ قَالَ: فَأَعِنَّى عَلَى

نَفُسِكَ بِكُثْرَةِ السُّجُودِ » (1)

" میں نبی منتیا کے ہاں رات گزارا کرتا تھا۔ چنانچہ میں آپ منتیا کے لیے پانی اور ضرورت کی کوئی چیز لایا تو آپ مُلایا نے مجھے کہا: '' کچھ مانگ' تو میں نے عرض كى: "ا الله كرسول! مين آپ مَالْيَا الله عربت مين آپ مَالَيْا كا ساتھ حابتا ہوں۔' آپ مُلْقِظِ نے فرمایا:''اس کے علاوہ بھی کچھ مانگتا ہے؟''میں نے کہا:''میرے لیے جنت میں آپ کی مرافقت (رفاقت) ہی کافی ہے۔'' چنانچہ آپ سالی نے فرمایا: '' پھر بہت زیادہ سجدے کر کے میری معاونت کر (تا کہ تو کثرت بجود کی وجہ ہے جنت میں میرا پڑویں حاصل کرلے )۔''

لعنی حضور کا قرب جنت میں آپ مُلاثیم کا قرب ہے اور بیہ حضور کی سنت پرعمل کر کے اور صرف اور صرف الله کے حضور سجدہ ریز ہو کر ملتا ہے .....

مگریہاں حضور کے قرب کا ذکر کر کے آگے ایک شخص کا منہ کر دیا گیا ہے۔ واللہ! بیاتو ایسے ہی ہے جیسے کسی کے سامنے گلاب کے پھول کا ذکر کر کے اس کے نتھنوں میں ہنگ ٹھونس دی جائے .....حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا کرنے کا مقصد اقبال کے کہنے کے مطابق مچھ یوں ہے کہ ع

مانند بتاں بیجتے ہیں کعبے کے برہمن ما نند بتال چیتے ہیں کعبے کے برہمن:

اللہ کے رسول تلکی فرماتے ہیں کہ جنت میں میرا قرب میری سنت برعمل کر کے ملتا

صحیح مسلم، کتاب الصلواة، باب فضل السحود و الحث علیه: ٤٨٩ -

ہے اور بیخواجہ معصوم سنت سے اس قدر دور رہے کہ اسی رسالے میں اس کا فوٹو موجود ہے، حضرت کی شلوار مخنوں کے نیچے تک موجود نظر آتی ہے جبکہ یہ وہ مسلہ ہے کہ جس پر اختلاف سن بھی فرقے کے ہاں مفقود ہے۔ فرمان رسول مُناتین کے مطابق ازار کا گخنوں سے پنچے تکبر کی علامت ہے اور متکبر اللہ کی رحمت سے دور ہے۔

یمی خطیب ذرا آگے چل کراپی ہی بات کی یوں تر دید کرتا ہے .....میرے عزت مآب نی اکرم مُلَیْمًا کی یوں گتاخی کرتے ہوئے کہتا ہے:

''الله اكبر! كس كاعرس ہے؟ ..... الله! الله! جس كا ذكر جہاں ہوتا ہے وہ وہاں موجود ہوتا ہے ۔حضور اکرم مُلَاثِیم کا ذکر کر رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پرنور محمصطفی مَنْ اللهُ مشاہدہ فرما رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔''

الله کے رسول مُثَاثِیمًا کا ذکر تو پوری دنیا میں ہر وقت ہور ہا ہے۔ ایک اذان ہی کو کیجیے ﴿ أَشُهَدُ أَنَّ مُنحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ﴾ برمسجد مين ايك دن مين يا في بارية وكر موتا سے اور دنیا کا کون سا ایبا ملک ہے کہ جہال مسلمان ہوں اور مساجد نہ ہوں؟ اور پھر پوری دنیا کا وقت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو یوں چوہیں گھنٹے اس دنیا میں ذکر حبیب الٰہی مَالَّیْمُ اِمْ ر ہا ہے .... تو آب اہل دربار کے عقیدے کے مطابق اللہ کے رسول سَالِیْمُ ونیا میں ہر جگه ہر وقت موجود ہوئے ۔ پھران کا عقیدہ میکھی ہے کہ حضور بے بس نہیں بلکہ مختار کل ہیں لعنی جو چاہیں کریں ..... تو اب اس عالمی مبلغ خواجہ معصوم سے کوئی غیرمسلم، کوئی نومسلم یا کوئی مسلم بیسوال کرتا کہ امت خیر الانام ہر جگہ رسوا ہو رہی ہے، فلسطین میں یہود کے ہاتھوں ، تشمیر میں ہندو کے ہاتھوں ..... برما میں بدھ متوں کے ہاتھوں اور دنیا میں بیشتر جگہ صلیبوں کے ہاتھوں تو اللہ کے رسول مُناتِعًا ہر جگه موجود ہیں، مختار کل بھی ہیں .... ان سب ہاتھوں کو توڑ كيول نهيس دية؟ آپ مَاليَّظِ تو بيگانول پرظلم برداشت نهيس كرتے تھے تبھي تو مكه فتح كيا\_ خیبر میں یہود کے ہاتھ توڑے اور تبوک میں عیسائیوں کو بھا گنے پر مجبور کر دیا.....اور ذرا اس



" قیوم پنجم" کے دربار کا نقشہ

واقعہ فاجعہ پر بھی غور کرو کہ اللہ کے رسول مُن الله کے وہ جاں نثار صحابہ جو معلم انسانیت کے شاگرد تھے، کفار کا ایک گروہ اللہ کے رسول مُن الله سے بہ کہہ کر انھیں اپنے ساتھ لے گیا کہ بہ بمیں دین کی تبلیغ کریں گے، ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول مُن الله کے ویا ہے۔ انھوں نے صحابہ کرام ڈی اللہ کو داستے میں شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول مُن الله کے رسول مُن الله کے دو یہ جب کی دن بد دعا کرتے رہے۔ 

(1)

اے حب رسول (مَنْ اللَّهُمُ ) كا دعوىٰ كرنے والو! .... اس واقعہ كے بارے آپ كا عقيده كيا كہنا ہے؟ .....كيا اللہ كے رسول ظَائِيْمُ كو بِنا تھا،علم تھا كه مير بے صحابہ ثَنَائَيْمُ كے ساتھ بيہ ظلم ہوگا!!؟..... جب پتا تھا تو پھر جانے کیوں دیا اور صحابہ ٹٹائٹٹے چلے گئے تھے تو پھر اللہ کے رسول مُلْقِيمٌ صحابہ وللہ کے ساتھ نہ تھے؟ تمھارے خواجہ کے میلے میں تو آگئے مگر کیا آپ مُلَافِئُم این صحابہ ٹھالٹی کے یاس نہ تھے کہ جب انھیں شہید کیا جا رہا تھا، تمھارے عقیدے کے مطابق جب رسول اللہ مُلیام وہاں تھے تو پھر صحابہ وہ اللہ شہید کیوں ہوئے؟ .....حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول تُلْقِیْم کے حاضر و ناظر اور محتار کل ہونے کا وہ عقیدہ گھڑا ہے کہ جو قرآن کے خلاف ہے، نبی سُلینے کی پوری زندگی کے بھی خلاف ہے اور پیغیبر کی عظمت کے منافی ہے۔اس سے تو ججرت کا بطلان ہو جاتا ہے،معراج مصطفی پر حرف آتا ہے، محمد عربی منافظ کی عزت وحرمت پر داغ لگتا ہے اور پھراس سے براح کر گستاخی کیا ہوگی کہ جہاں ڈھول کی تھاپ پر دھال ہو ، آتش بازی ہو، تالیوں کی گونج ہو، رقص ہواور ناچ ہو ..... ایس بے ہود گیوں کو جو اس در بار پر کی گئیں ..... کہنا ..... کہ اللہ کے رسول مَنْ اللِّيمُ اسے د مکيورہے ہيں!! لوگو! ان كے جھوٹ كے ليے تو اتنا ہى كافى ہے كه يداييے ۵۳ سال سے جاری کیے ہوئے عرس کو اللہ کی طرف کس ڈھٹائی سے منسوب کر رہے ہیں۔

صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غذوة الرجیع و رعل وذکوان و بئرِ معونة :
 ۲۶۰۸٦

''المعصوم'' کی عبارت ملاحظه ہو:

''خواجه معصوم نے فرمایا: ''میں کیوں نہ مسکراؤں!! رات کو آسان پر تذکرہ جارا تھا۔ الله تعالی جمارے لیے فارغ تھا۔ اس نے محفل میں ہر آنے والے کے گناہ معاف کردیے۔''

بی تو ایسے دعوے ہیں جیسے حضرت کی طرف دحی ہو رہی ہے ..... حالانکہ وحی تو صرف اور صرف نبی کا خاصہ ہے۔ جبکہ اس رسالے میں حضرت کے دعووں کو ملاحظہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ:

#### "حفرت کے باپ شریعت ساز بھی تھے۔"

اور بیروہ منصب ہے جوسوائے اللہ تعالیٰ کے جو اصلی اور سچاقیوم کا تنات ہے، کسی کو بھی حاصل نہیں۔ شریعت ساز تو اللہ کے رسول سالنظ مجمی نہیں، آپ سالنظ بھی اللہ کی دی ہوئی شریعت کو آ کے پہچانے والے ہیں، مگر جعلی قیوم کے باپ کی شریعت سازی ملاحظہ ہو، کہتے

''میدان پارایک بہاڑی ہے جس پر سفید رنگ کی مسجد شکریہ ہے ۔ یہ مسجد حضور قبلہ عالم حضرت صوفی نواب دین نے صاحبزادہ عزیز الرحمان معصومی کے یہاں برخوردار کی پیدائش پرشکرانے کے طور پرتغیر کرائی تھی۔مسجد کے تعمیر کی بعد حضور قبله عالم نے فرمایا کہ''جو تحض نیک مقصد کے لیے معجد میں ١٢ نفل ادا كرے گا، ان شاءالله العزيز اس كا مقصد پورا ہوگا۔''

یاد رکھے! کسی عمل پر ثواب دینا یا ثواب کا تعین کرنا کہ فلاں کا م کرنے پر اس قدر تواب ہوگا، اتنا اجر و ثواب ملے گا، بی تو صرف اور صرف الله کا کام ہے اور الله تعالیٰ اس کام کا ثواب دیتے ہیں جس کے کرنے کا انھوں نے خود حکم دیا ہواور اللہ جب بھی حکم دیتے ہیں، تو اینے پنجبر کے ذریعے حکم دیتے ہیں۔ تو کسی جگہ کو کوئی مقام دینا، کسی عمل پر ثواب کا اعلان کرنا، یہ مقام ہے نبوت کا، یہ مرتبہ ہے رسالت کا کہ جسے نام نہاد قیوم پنجم کا باپ

استعال کر رہا ہے اور ڈھٹائی تو یہ ہے .....ظلم تو یہ ہے کہ آخری اور پیارے رسول سُلَّیْمُ کی اتنی زیادہ گتا خی کرنے کے بعد ..... پھر یہ لوگ محبان رسول سُلِیْمُ بیں اور کتاب وسنت کے علمبرداران .....گتتاخ رسول نہیں ہیں!!!

کیسی ناانصافی ہے یہ کہ جس پر انصاف کو بھی رونا آجاتا ہے۔ انصاف کو رونا کیوں نہ آئے! ذرا دیکھیے تو! یہ لوگ کن کو سند بنا کر، کیسے لوگوں کو دلیل بنا کراپنا نمہ ہب ثابت کرتے ہیں۔ ہیں اور اہل تو حید پرطعن کرتے ہیں۔

## قبر برستی برخوا جه معصوم کی محفل میں ہندوانه استدلال:

خواجہ معصوم کی محفل میں ملتان کا ایک خطیب اپنے خطاب کا اختتام ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے یوں کرتا ہے:

"میں نے بچھلا جمعہ اجمیر شریف میں گزارا۔ وہاں کے خطیب نے شفقت فرماتے ہوئے کہا: "ربانی میاں! جی چاہتا ہے کہ آپ جمعۃ المبارک کے دن ہمارے اس منبر پر بیٹے کر رسول اللہ مگاٹی کا شان بیان کریں۔ میں نے ابھی تقریر شروع کی تھی کہ اچا تک ایک شور سائی دیا۔ میں نے تقریر ختم کی تو مجھے خطیب صاحب نے کہا: "ربانی میاں! بولو ..... بیہ ہندو ہیں۔ "میں بڑا جران ہوا، تقریر کے بعد میں نے کہا: "حضرت! یہ ہندو؟" خطیب صاحب نے کہا: "میان! بولو ..... بیہ ہندو ہیں۔ "میں اور پر بیثان یہ ہندو سے جو خواجہ اجمیری کی قبر پر چا در چڑھانے آئے سے۔ "میں اور پر بیثان ہوا تو انھوں نے ایک ہندو کو بلایا اور کہا: "بیاس علاقہ کا چیئر مین ہے، آپ ای اسے بوچھیں۔ " سیس میں نے کہا: "بابا جی! ..... آپ اجمیری کے مزار پر پر آتا ہے، مور تیوں میں نہیں آتا۔ " سیس میں بڑا جیران ہوا کہ ہندوستان کا ہندوخواجہ ہمیری کے مزار پر پر آتا ہے، مور تیوں میں نہیں آتا۔ " ..... میں بڑا جیران ہوا کہ ہندوستان کا ہندوخواجہ اجمیری کے مزار پر چادر گھیوں کرتا ہے اور پاکستان میں ایک مسلمان

اگر قبر پر چا در چڑھائے تو اہل حدیث کہتا ہے کہ شرک ہو رہا ہے....!!''

#### ہندو بابری مسجد گراتا ہے اور اجمیر شریف کی قبر پر چا در چڑھاتا ہے:

یہ لوگ جب اللہ کے رسول مَا الله کا میلاد مناتے ہیں تو سنت کا دامن مضبوطی سے تھامنے والے ان سے یو چھتے ہیں: "اس میلاد کی تمھارے پاس دلیل کیا ہے؟" تو میلادی کہتے ہیں: ''ابولہب نے منایا تھا، اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا جس نے اسے میلاد مصطفیٰ کی خبر دی تھی۔'' لیعنی پہلوگ میلا دکی دلیل لائے تو ابولہب کے ممل سے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تَبَّتْ يَدَآأَبِي لَهَبِ وَتَبَّ لَيُّ (اللهب: ١)

'' ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ مارا گیا۔''

اوراب قبریر حادر چڑھانے کے فعل کا دفاع کیا، اینے اس ممل کی سچائی پر دلیل لائے تو يوں ..... كه يه كام تو مندو بھى كرتے ہيں ..... ہاں! اہل توحيد يهى تو كہتے ہيں كه يه سارے کام ہندوؤں کے ہیں، جوتم نے اپنا لیے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہندو .....تمھارے مذہب ریمل بھی کرتا ہے اور پھر ہندو بھی رہتا ہے۔ جو قرآن و حدیث ریمل کرے، جو صحابہ ٹنکٹٹی کے طریقے پر چلے، جو صدیق و فاروق ٹاٹٹیا کا طرزعمل اختیار کرے، جومسجد میں آخر الله اكبركهه كرنماز كے ليے كھڑا ہو جائے ..... وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ہندونہيں رہتا۔ تبھی تو ہندو باہری مسجد کو تو ڈھانے چل پڑتا ہے.....کین دربار پرآ کر چا در چڑھا تا ہے اور خوش ہوتا ہے ..... کیوں؟ .... اس لیے کہ اس ہے کہ اس سے میری ہندومت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جبکہ مسجد میں وہ جائے گا تو ہندونہیں رہے گا۔ اس لیے کہ مسجد کی بنیاد رکھنے والے اللہ کے رسول مُلِینِم ہیں جبکہ خانقاموں، آستانوں اور درباروں کی بنیاد رکھنے والےسب فدہوں کے اہل شرک صوفی لوگ ہیں ..... ہندو کے حوالے سے ایک جا در ہی کی کیا بات ہے پہاں تو اور بھی بہت کچھ مشتر کہ ہے۔ بیسا تواں، دسوال اور چہلم جنھیں ان

کے منانے والے بھی رسمیں کہتے ہیں، تو یہ رسمیں کس کی ہیں؟ ..... یہ رسمیں بھی ہندوؤں کی ہیں۔ یہ رسمیں بھی ہندوؤں کی ہیں۔ کیا بھی کسی صحابی ڈاٹٹو کا ساتواں، دسواں یا چہلم منایا گیا ہے؟ بالکل نہیں .....تو پھریہ کن کی رسم ہے کہ جس رسم کا ثواب اپنے مردے کو پہنچاتے ہو۔ ہندو کی رسم سے ثواب ملتا ہے یا عذاب ..... ذراسوچو تو سہی .....

سوچو! کہ جو حضرت اپنی گدی کے پنچ بچھے ہوئے قالین کی دیمک کا سبب نہیں جانے ..... دیمک کو روک نہیں سکتے، ان کی گدی سے لوگوں کی دیمک زدہ دنیا کیسے سنور سکتی ہے؟ یہ اضل میں اشارہ تھا کہ ہم پر رحم کریں اور اس پھٹے پرانے اور بوسیدہ قالین کی جگہ ایک نیا قالین عنایت فرما کر ہم مشکل کشاؤں کی مشکل کشائی کریں۔

#### آخریت میں پیروں اور مریدوں کی باہمی رشمنی کا منظر:

ار جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، اس روز پیروں اور مریدوں کے باہمی تعلق اور انجام کا منظر کچھ یوں ہوگا:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ طَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ وَالَّذِينَ طَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ وَالَّذِينَ طَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابِ وَالَّذِينَ اللَّهُ وَالَّذِينَ طَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابِ وَالَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَذَابِ وَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

''لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جضوں نے اللہ کے علاوہ (اس کے )
مدمقابل بنا رکھے ہیں۔ وہ ان سے ایس محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی
چاہیے اور جومومن ہیں وہ کہیں بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کاش! جو پچھ
(قیامت کے دن) عذاب کو سامنے دکھ کر اضیں سوجھنے والا ہے، وہ آج ہی ان
ظالموں (شرک کرنے والوں) کو سوجھ جائے کہ ساری قو تیں اور اختیارات اللہ
ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، جب وہ سزا
دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیرجن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، اپ
مریدوں سے التعلق ہو جائیں گے اور جب عذاب دیکھیں گے تو آپس کے تمام
تعلقات (سلسلہ ہائے پیری مریدی) ٹوٹ جائیں گے اور مرید پکاراٹھیں گے کہ
اگر ایک دفعہ جمیں دنیا میں جانے دیا جائیں گے اور مرید پکاراٹھیں گے کہ

طرح لاتعلق ہو جائیں جیسے یہ (آج قیامت کے دن) ہم سے ہوئے ہیں۔ یول الله ان لوگوں کے وہ اعمال جو بیرونیا میں کررہے ہیں، ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ بید حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے مگر آگ ہے نکل نہ پائیں گے۔''

#### عیسائیوں کے رب:

قار ئین کرام! کیا لوگوں نے خواجہ معصوم کو'' قیوم'' مان کر اللہ کا مدمقابل نہیں بنا لیا اور قیوم کے اختیارات ملاحظہ فر مائیں تو کیا لوگوں نے ایک انسان کو اپنا رب نہیں بنالیا؟..... لوگ بے شک زبان سے نہ مانیں لیکن عمل میہ ثابت کر رہا ہے کہ حقیقت یہی ہے۔

عیسائیوں کو دیکھیے! انھوں نے اپنے بزرگوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا۔ انھوں نے اینے ولیوں کو قیوم سے کہیں کم کرنی والاسمجھا تھا۔ وہ اپنے پیروں اور مشائخ کی باتوں کو بغیر دلیل کے مانتے چلے گئے تھے اور عیسیٰ مَلِیّلًا کو انھوں نے اللّٰہ کا بیٹا کہہ ڈالا۔ تب اللّٰہ نے ان پر واضح کردیا کہ ان لوگوں نے ان سب کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا ہے، حالانکہ عیسائی انصي ربنهيس كهت تهے ملاحظه مواللد تعالى كافيصله:

ٱتَّخَكَذُوٓا أَحْبَكَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِّن دُوبِ ٱللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوۤا إِلَّا لِيعَبُدُوۤا إِلَاهًا وَحِدُاً لَا إِلَاهُ إِلَّاهُو سُبُحَنَهُ، عَمَّا يُشْرِكُونَ (التوبة: ٣١)

''انھوں نے اپنے مشائخ، بیروں اور مریم کے بیٹے میچ علیلا کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا حالانکہ انھیں تھم یہی دیا گیا تھا کہ وہ ایک رب کی عبادت کریں جس کے علاوہ کوئی رہنہیں، وہ پاک ہےاس شرک سے جو بیلوگ کر رہے ہیں۔''

#### مصنوعي خداؤل كالمختصر تعارف

قارئین کرام! اب میں قیومیت کے درجہ (مرتبہ) پر فائض ہونے کا دعویٰ کرنے والے پیر صاحبان کا تعارف اور ان کی خانقاہی کہانی، کچھان کی اپنی زبانی اور کچھاللہ کی مخلوق کی زبانی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تا کہ ان کی زندگی کی مزید نمایاں تصویر اہل پاکستان کے سامنے رکھی جاسکے۔

#### حافظ عبدالكريم صاحب كالمخضر تعارف

سب سے پہلے قیوم پنجم خواجہ معصوم پیر آف موہری شریف کے والد قبلہ عالم صوفی نواب الدین کے مرشد حافظ عبدالکریم صاحب کا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ وہ راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے بعد والدین فوت ہو جانے کی بنا پر ان کی تربیت اور پورش ان کے پیر پرست چچا میاں پیر بخش نے کی حتی کہ عبدالکریم جوان ہو گئے اور اپنی ساری زندگی راولپنڈی کے علاقے میں ہی گزاری۔

انھوں نے شرعی علوم بھی سیکھے لیکن صوفیوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے شریعت چھوڑ کر طریقت لیعنی تصوف کی طرف مائل ہوگئے اور پھر اس وادی پرخار میں اس قدر آگ بڑھے کہ نہ صرف عرس میلوں کے رسیا ہو کر رہ گئے بلکہ انھوں نے ۱۸۹۸ء میں خاتم النہین احمر مجتبی حضرت محمد صطفیٰ مُن اللّٰی کا عرس منانے کی بھی جسارت کر ڈالی!! ..... اور پھر اس کے بعد باقاعدگی سے آپ مُن اللّٰی کا عرس اور میلہ لگانے گئے!! ..... ۱۹۹۵ء میں عرس کی صدسالہ تقریبات منائی گئیں!!

#### جب "مردے" نے اٹھنا جا ہا!:

مریدوں کی زبانوں پر جاری ان کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یوں بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ 'شاہ مونگاولی'' کی قبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ قبر میں

جنبش (پیدا) ہوئی! آپ نے فوراً دونوں ہاتھ قبر پر رکھ دیے اور دیر تک جھکے رہے!! والپسی پر دوستوں نے بوچھا تو آپ نے بتایا کہ'' صاحب قبر ( قبر میں لیٹا ہوا مردہ) میرے آ داب وتعظیم کے لیے کھڑا ہونا چاہتا تھا، میں نے فوراً (قبر پر ) ہاتھ رکھ کر روک دیا۔''

قیوم پنجم خواجہ معصوم کے والد صوفی نواب الدین کے بیر مرشد عبدالکریم ۲۰ مئی ۱۹۳۲ ء کو نی مکرم عَلَیْظِ کے نام نامی پر میلے جیسی فتیج بدعت کو رائج کرے راولپنڈی میں فوت ہوگئے۔ ان کا مزار آج بھی پرانی عیدگاہ میں موجود ہے۔ 🏻

ان کا پیری مریدی کا سلسلہ ان کے بیٹوں پیرنقیب الرحمان وغیرہ نے اب بھی جاری

# قیوم پنجم کے والد صوفی نواب الدین کامخضر تعارف

خواجہ صوفی نواب الدین ۱۳۸۵ھ میں موہری شریف میں پیدا ہوئے۔ کہاجا تا ہے کہ ان کی پیدائش ایک مجذوب کی بشارت کے نتیج میں ہوئی۔ شیرخوارگ کے زمانہ میں آپ کی انگشت شہادت ہمیشہ اینے قلب پر یا آسان کی طرف رہا کرتی اور بیا کہ آپ نے دودھ پینے کی عمر لعنی شیر خوار گی کے دور میں دودھ پیتے بیچے کی حیثیت سے ایک دن میں اپنی والدہ کا ایک دفعہ سحری کے وقت اور پھر دوسری دفعہ افطاری کے وقت دودھ پی کر پورے ماہ رمضان المبارك كے روزے رکھے۔ يوں كرامات كى سيرهياں چڑھتے چڑھتے حفرت جوان ہو گئے۔ جوانی کے دور میں حضرت صوفی نواب الدین صاحب پہلوانی کا شوق پورا کرتے رہے۔ ۱۹۲۲ء میں آپ نے اپنے والد کے مجبور کرنے پر فوج میں ملازمت اختیار کر لی کیکن بعد میں حیصور دی۔

حضرت کا عقیدہ تھا کہ ان کے پیر کی رضا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پیرعبدالکریم اپنے مرید نواب الدین کی اپنی ذات سے عقیدت کی انتہا دیکھ کر

تفصیلات کے لیے دیکھیے تاجدار موھری شریف: ۱۷ تا ۳۲ ـ

جوش میں آ گئے اور انھوں نے نے تین دفعہ اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور صوفی نواب الدین سے کہا:

''میں نے آج تک جتنی نفلی عبادت کی ہے، سب تجھے بخشا ہوں۔ تمھارا دوست میرا دوست، تمھارا دشمن میرا دشمن میرا دشمن میرا دشمن میرا دشمن میرا دشمن میری توجہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا.....'

حقیقت یہ ہے کہ مندرجہ بالا بات محض لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے پھیلائی گئ ہے،
جبکہ اصل بات یہ ہے کہ عبدالکریم کے خلفاء نے صوفی نواب الدین پر مرتد ہونے کا فتو کی
لگیا تھا اور نواب الدین کو اپنے مریدوں سے خارج کر کے بیعت فنخ کر دی تھی۔ جہاں تک
نی منافیظ کے عرس منانے کی باہ ہے تو سب سے پہلے حضرت فقیر محمد چوراہی نے اپنے مرید
خاص خواجہ عبدالکریم چوراہی کو نبی کریم منافیظ کا عرس منانے کی اجازت دی اور پھر ۱۹۳۸ء
میں صوفی نواب الدین کو حافظ عبدالکریم کی طرف سے نبی اکرم منافیظ کا سالانہ عرس (میلہ)
منعقد کرنے کی اجازت ملی۔ (یاور ہے! یہ اجازت مرتد قرار دینے سے پہلے کی ہے) اس سے
پہلے انھوں نے اپنے کسی خلیفہ کو اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ چنانچہ ۱۹۳۹ء میں نواب الدین
نے حضرت محمد منافیظ کا پہلاعرس منایا۔ خواجہ حافظ محمد عبدالکریم اور ان کے خلیفوں کی جانب
نے حضرت محمد منافیظ کا پہلاعرس منایا۔ خواجہ حافظ محمد عبدالکریم اور ان کے خلیفوں کی جانب
سے اب بھی با قاعد گی سے نبی منافیظ کا عرس ہر سال عیدگاہ راولپنڈی میں بلحاظ تاریخ سمنی عید میلا دالنبی منافیظ منعقد ہوتا ہے۔

صوفی نواب الدین مج کو جاتے تو رائے میں آنے والے مزارات پر ماتھا ضرور شیکتے اور والیسی پر بھی ایسا ہی کرتے۔ ان کے مریدوں میں مشہور ہے جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایک دفعہ جب وہ مج کے لیے گئے تو انھوں نے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران حضرت نی اکرم مُثَاثِیْم کی اجازت خاص اور ارشادگرامی ہے ہی اپنے بیٹے ''خواجہ معصوم''جو ان کے ہمراہ تھے، کی دستار بندی کی اور اپنا نائب مقرر کیا۔ یعنی خواجہ معصوم کو قیوم پنجم نی مُثَاثِیْم کے مراہ تھے، کی دستار بندی کی اور اپنا نائب مقرر کیا۔ یعنی خواجہ معصوم کو قیوم پنجم نی مُثَاثِیم کے

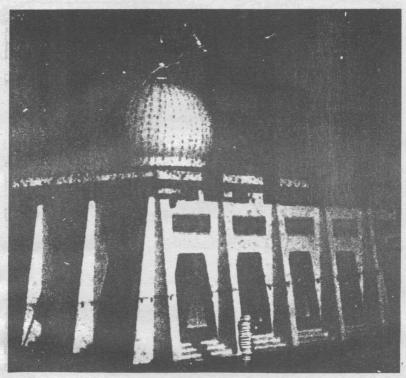

"قيوم پيجم" خواجه معصوم كامحل نمامزار



ا نچال رب المخلق المال ا

تھم سے بنایا گیا۔ (نعوذ باللہ!)

اس کے بعد ۱۹۵۷ء میں اپنی وفات سے قبل صوفی نواب الدین نے اپنے تمام خانقاہی خلفاء کو اکٹھا کر کے اپنے بیٹے خواجہ معصوم کی بے لاگ اور غیرمشروط اطاعت ان پر فرض قرار دیتے ہوئے کہا:

"ان (قیوم پنجم خواجم معصوم) کی بیعت میری بیعت، ان کی رضا میری رضا، ان کی ناراضی میری ناراضی (تصور کی جائے گی) جہاں میری انتہا وہاں ان کی اہتدا ہے۔ یہ'' قیوم پنجم'' ہیں اور آٹھیں''غوث زمال'' کا لقب دیا گیا ہے۔ میری اولا د میں قطبیت اور غوثیت رہے گی۔''

أيك ونت اليها بهي آيا كه ١٩٦٣ء مين صوفى نواب الدين قيوميت (ونيا كو قائمُ دائمُ ر کھنے ) کا دعویٰ کرنے والا ، اس قدر معذور و مجبور اور بے بس ہوگیا کہ اپنے پاؤل پر چلنے پھرنے اور گاؤن سے دربارتک آنے جانے سے بھی لاجار ہوگیا۔ لہذا مریدول نے دومن وزنی کرسی بنوا کراس کو لیج بانسول کے ساتھ باندھا اور قیوم صاحب کو اس پر ڈال کر دربار میں لاتے اور دربار سے گاؤں لے جاتے رہے۔ اب یہ کری بھی متبرک قرار دے کر تبرکات میں شامل کر لی گئی ہے کہ جو قیوم زماں کی مشکل کشائی کرتی تھی۔

#### نواب الدين كے عجيب وغريب عقائد:

خواجہ معصوم''قیوم پنجم'' کے والدصوفی نواب الدین کے عجیب وغریب عقائد تھے، انہی عقائد کی بنا پر انھیں مرتد بھی قرار دیا گیا اور انہی عقائد کی بنا پرصوبہ سرحد کے لوگوں کو ان کے متعلق فتویٰ طلب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ان کے مرید خاص نے ان کی اجازت اور تصدیق ہے ان کے متعلق ایک کتاب''کشف الحرمین'' لکھی۔ اس کتاب کے مضامین میں سے بطور مثال چند فقرے اور حوالے درج ذیل ہیں:

ا۔ پیزمانہ تمھارے (لعنی نواب دین) کے دم سے قائم ہے۔ (ص:۲۲)

۲۔ جہال تمھارے (نواب الدین کے) دم سے زندہ ہے اس سال سب کا حج تمھارے ذر بعه قبول ہوا۔

 $^{m{\Theta}}$ يوسف اور صديق ثانی ہونے کا دعویٰ ۔  $^{m{\Theta}}$ 

سم عبدالغفور نامی لرکا سخت بیار ہوا، علالت طویل کے بعد فوت ہوگیا، میں اسے حضور کی خدمت میں لے گئی،حضور نے اسے دم فرمایا، وہ بچہ زندہ ہو گیا اور اب تک زندہ ہے۔ <sup>®</sup> ۵۔ حضور پیر صاحب نے فرمایا: ''یا رسول الله ( عَلَيْكُم )! میرے تمام دوستوں کی قبر کی شخق يعنى عذاب قبر سے نجات فرمائى جائے۔ ' حضور عليا الله عند منكر ونكير كو بلايا اور حكم فرمايا: "خبردار! ان کے کسی مرید کو نہ چھٹرنا، ان سب کو عذاب قبر معاف ہے اور جو بھی بالواسطة اور بلاواسطه قیامت تک آپ کے حلقہ مریدین میں شامل ہوگا اسے عذاب قبر

۱۲ جولائی ۱۹۲۵ء کو بینواب الدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کا مزار شاندار طرز پر بنایا گیا اور ان کے بعد ان کی سیٹ ان کے بیٹے خواجہ معصوم نے سنجال کی اور اپنے آپ کو قیوم پنجم کهلوانا شروع کر دیا۔ 🎯

### ''قيوم بنجم'' خواجه معصوم كا تعارف

خواجہ معصوم جو قیوم پنجم ہونے کے دعویدار ہیں، سس اپریل ۱۹۳۵ء کو قصبہ موہری میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی انھیں پرعبدالكريم كے پاس" بركت" كے ليے لے جايا گيا۔

#### قيوميت کي طاقت کيسے ملی؟:

معاف ہے۔''

قیوم پنجم کا مقام و مرتبہ انھیں کیے ملا، اس کے متعلق کہاجاتا ہے کہ صوفی نواب الدین

① ص: ۲۱ \_ ② ص: ۲۳ \_ ② ص: ۷۶ \_ ② ص: ۳۲ ، ۳۲ ، کشف الحرمين بحواله جاري کرده اشتهار \_ .

مزید نفصیلات کے لیے دیکھیے تاجدار موہری شریف ص: ۲۸ تا ۵۸ اورص:

نے خواجہ معصوم کوساتھ لے کر ہندوستان میں''خواجہ معصوم آف سر ہند'' کے مزار پر حاضری دی اور اس موقع پر خواجہ معصوم کو کہا:'' کہو کہ میرا نام آپ کے نام پر رکھا گیا ہے، میری لاج رکھنا۔'' انھوں نے بلند آواز سے جب بیرالفاظ کہے تو صوفی نواب اور وہاں موجود خلفاء و مریدین پر عجیب وغریب کیفیت طاری ہوگئ۔اللہ نے بیدعا اور پکار سن کی تھی!!'' <sup>①</sup>

یعن اس طرح آپ کو قیوم بننے کی طاقت ملی۔ اب خواجہ معصوم نے قیومیت کی خانقائی چادر اوڑھنے کے بعد لوگوں کو اپنا مرید بنانے کی طرف خاص توجہ دی اور اسپنے مریدوں کا امتیازی نشان' چہار کلی سفید ٹو پی' اور امتیازی ذکر' اللہ ہو' قرار دیا۔ پیر سپائی مشہور فراڈ یا جو بعد میں ایک عورت کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے ملتان میں پکڑا گیا تھا، بھی خواجہ معصوم کا خاص مرید ہے اور اس طرح خواجہ معصوم کی ایک مرید نی اب بھی لا ہور میں سفید لباس، سر پر چہار کلی سفید ٹو پی پہنے ۲۲ ۔ سی ریلوے روڈ لا ہور پر دن رات لوگوں کو خانقائی لباس، سر پر چہار کلی سفید ٹو پی پہنے ۲۲ ۔ سی ریلوے روڈ لا ہور پر دن رات لوگوں کو خانقائی خزانوں کے ''جو ہر لٹا رہی ہے۔ خواجہ معصوم نے اس کا نام اقصیٰ سے تبدیل کر کے خرافوں کے عقدہ نا دیا ہے کہ یہ پھر کے بھر لیے ہوئے ہے اور اس نے اس پھر کے متعلق لوگوں کا عقیدہ بنا دیا ہے کہ یہ پھر تمام طرح کی بیاریوں کا تریاق اور توڑ ہے اور حقیقت یہ لوگوں کا عقیدہ بنا دیا ہے کہ یہ پھر تمام طرح کی بیاریوں کا تریاق اور توڑ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ پھر وہ موہری گاؤں کے دربار کی ''معبدشکریہ'' سے اٹھا کر لائی ہیں۔

## ڈاکٹر اسرار جب'' قیوم پنجم'' کے دربار میں پہنچے گئے!:

تاجدار موہری شریف کے مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ معروف مذہبی سکالر ڈاکٹر اسرار صاحب اور پروفیسر طاہر القادری بھی خواجہ معصوم کے عقیدت مندوں میں سے ہیں۔ وہ ابوظہبی میں خواجہ معصوم سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ملاقات کا حال بیان کرتے ہوئے صفحہ (۹۲) پر لکھتے ہیں:

'' دوبئ میں قیام کے بعد ابوظہبی میں آمد ہوئی محترم محمد عارف صاحب ومحترم محمد

مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے تاجدار موھری شریف: ٦٦ ۔

آصف صاحب کے مکان کے علاوہ متعدد مقامات یر مجالس و محافل کا پروگرام ہوا۔ اسی دوران مرکز یا کستان ہال میں مشہور ومعروف مذہبی سکالر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نو روزه درس قرآن كريم دينے كے سلسلے ميں ابوظهبي ميں موجود تھے۔ان كا اجتماع بعد از نماز عشاء ہونا تھا۔ ڈاكٹر صاحب كےعلم ميں آيا كەحضور خواجه خواجگان اینے تبلیغی و اصلاحی اور روحانی دورہ کے سلسلہ میں ابوظهبی تشریف فرما ہیں۔ لہذا ڈاکٹر صاحب نے بذریعہ ٹیلی فون حضرت (خواجه معصوم) صاحب سے ملاقات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر صاحب دن کے بارہ بجے ملاقات کے لیے محترم محد عارف صاحب ومحد آصف صاحب کے مکان یر پہنے گئے۔حضرت صاحب ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑی گرم جوثی اور نیاز مندی کے ساتھ معانقہ اور مصافحہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس ملاقات میں حضرت صاحب سے سلسلہ نقشوندیہ مجدد بیر کے بارے میں چند اہم سوالات یو چھے،حضرت صاحب نے ان سوالات کے جوابات بڑے حکیمانہ اور بصیرت افروز انداز میں دیے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب بہت متاثر ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اسلام آباد سے لا ہور آتے جاتے کی مرتبہ کھاریاں سے گزرتے ہوئے دربار عالیہ موہری شریف آنے کا ارادہ ہوالیکن پھر دل میں بیہ خیال پیدا ہوتا کہ حضرت صاحب سفر مبارک کی وجہ سے دربار شریف موجود نہ ہوں گے۔ بس اسی خیال کی وجہ سے حاضر خدمت نہ موسكا۔ بيدملاقات ايك گھنٹہ تک جاري رہي۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ'' ياکتان جا کربھی دربار عالیہ موہری شریف حاضر ہو کر حضرت صاحب سے ملاقات اور زيارت كرول گا" ..... چنانچه دُ اكثر اسرار احمد صاحب مارچ ۱۹۸۲ء بروز سوموار اا بحے دن کے وقت دربار عالیہ موہری شریف حاضر ہوئے۔حضور خواجہ خواجگان کی ملاقات وزیارت اور دربار عالیه کے نورانی مناظر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔'' (نوٹ! کتاب میں صفحہ ۸ پر ڈاکٹر صاحب کی خواجہ معصوم سے ملاقات کی تصویر بھی دی گئی ہے۔)

# خواجد معموم کے متعلق کمی گئی کتاب" تاجدار موہری شریف" میں محمد رسول اللہ کو تیوم پنجم کے سلسلہ" نقشبندید "میں وا خل کرنے کی جمارت

# اسمانے گرامی مدراولیانی عطام سلسله عالیه نمستنیه محددیه مو سر ومار وجانے بدیر

| - 7 |
|-----|
|     |
| ě   |
|     |
| - ( |
| •   |
|     |
| •   |
| -   |
| - 7 |
| -   |
| - 7 |
| - 2 |
| - 3 |
| - 4 |
| - 4 |
| d   |
| -   |
| à   |
| •   |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |

# قيوم صاحب يورپ ميں!!

خواجہ معصوم قیوم پنجم پیر آف موہری شریف کو بیرون ممالک دوروں پر جانے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ اکثر یورپ، امریکہ اورمشرق وسطی کے دوروں پر رہتے اور یول خوب سیر وساحت سے لطف اندوز ہوتے، رنگین دنیا دیکھتے اور رنگین دنیا کے لوگوں کو اپنا مرید بنانے کی بھی کوشش کرتے \_بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیرونی دوروں میں تبلیغ بھی کرتے تھے!! اس بات کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر کوئی بات ملتی ہے تو وہ صرف اس قدر کہ وہ اگر کسی کو دعوت دیتے تو اسلام قبول کرنے کی نہیں ، عقائد کو درست کرنے ، شرک کو چھوڑنے ، اور توحید کواپنانے کی دعوت نہیں دیتے تھے بلکہ صرف اتنی دعوت دیتے کہ وہ''اللہ هو' کہے کہ جو ان کے سلسلے کا خاص ذکر تھا اور وہ اس ذکر کو بلندآ واز سے دہرائے .....بس اور کچھنہیں۔اسی قشم کا ایک واقعہ "تاجدارموہری شریف" کے مصنف نے بھی صفحہ (۱۴۹) پر لکھا۔ حالانکہ اس ذکر کا ثبوت کسی سیح حدیث میں نہیں ملتا اور بیا لیک بدعت بھرا ذکر ہے۔ بیبھی دیکھا گیا کہ خواجہ معصوم اور ان کے مرید کھڑے ہوکر تالیاں بجا بجا کر'' اللہ ھو'' کا ذکر کرتے۔ اس كتاب كصفحه (۸٠) پرخواجه معصوم كى تاليال بجانے كى ايك تصوير بھى دى گئى ہے جس ميں خوا جہ صاحب اور ان کے مرید کھڑے ہو کر تالیاں بجارہے ہیں!!

#### حضرت ابو بكر صديق رالتُونُ كے عرس كى ابتدا!!:

اس کتاب کے صفحہ (۱۸۲) پر بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں حضرت باقی باللہ کے مزار کے خادم سلام اللہ نقشبندی نے خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ڈٹاٹھ کا بھی عرس (میلہ) منانا شروع کردیا ہے۔ (نعوذ باللہ!)

## جب'' قیوم''لڑ کھڑانے لگا:

ساری دنیا کو تندرست اور قائم و دائم رکھنے کے بید دعویدار اور قیوم پنجم ۱۹ اکتوبر ۱۹۹۳ء

کو جب حفرت علی ہجوری المعروف داتا گئی بخش کے بڑے پیر بھائی میرال حسن زنجانی کے عرب علی شرکت کے لیے جو نہی اگر پورٹ پر اترے تو بیار ہوگئے اور پھر ان کے مرید اپنے حضرت صاحب کو مختلف ڈاکٹروں اور ہپتالوں میں لیے پھرتے رہے، لیکن دنیا کے نظام کو برقرار اور قائم و دائم رکھنے کے دعویدار اپنے آپ کو برقرار نہ رکھ سکے اور یوں ڈاکٹروں سے مایوس ہوکر س نومبر ۱۹۹۳ء کو صبح کے وقت خواجہ معصوم اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ان کی لیعن 'قیوم'' کی وفات پر اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو، چیئر مین سینٹ وہیم سجاد اور لیعن نور جہاں پانیز کی وغیرہ نے با قاعدہ اپنے تعزیق پیغامات بھیجے۔ مرید کہتے ہیں: 'محسوس ہوتا فور جہاں پانیز کی وغیرہ نے با قاعدہ اپنے تعزیق پیغامات بھیجے۔ مرید کہتے ہیں: 'محسوس ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد چار پائی پر پڑے خواجہ صاحب کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔'' اور مسجد کے برآمدے سے لے کرصوفی نواب الدین کے مزار تک' پیندگر'' کا فاصلہ آپ کے مسجد کے برآمدے سے لے کرصوفی نواب الدین کے مزار تک' چندگر'' کا فاصلہ آپ کے منازہ'' نے ڈیڑھ گھنٹے میں طے کیا!

# ديگر قيوموں كا مخضر تعارف

خواجہ معصوم کے مرنے کے بعد ان کی بیوی زندہ ہے اور ان کی قبر کے لیے بھی ایک جگہ متعین کردی گئی ہے، جس کی پوجا ابھی سے شروع ہو چکی ہے۔ اب میلے کو بھرنے کے لیے رسول اللہ طاقی کی بناوٹی بال' کی زیارت کروانے کا ڈرامہ بھی رچا رسول اللہ طاقی کے بناوٹی عرس کی طرح ''بناوٹی بال' کی زیارت کروانے کا ڈرامہ بھی مقبرک و رچایا جاتا ہے اور خواجہ معصوم کی سنگ مرمر کی نشست (بڑے سائز کی کری ) کو بھی مقبرک و مقدس قرار دے کر تبرکات میں شامل کر لیا گیا ہے۔ خود ساختہ عرس محمد طاقی کی ہم موقع پر مریدین جمع ہو کر جلوس کی شکل میں نکاتے ہیں اور بیدل چل کرصوفی نواب الدین کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور اس دوران جہاز اور بیلی کا پٹر پھولوں اور نوٹوں کی بارش کرتے ہیں۔  $^{\odot}$ 

مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے تاجدار موھری شریف صفحہ: ٦٥ تا ٨١ اور
 ۲۵۰، ۲٤۳، ۱۸٥، ۱٤٤

''قیوم'' کی تڑپ اولا دنرینہ کے لیے:

الله تعالیٰ کی طرف سے بیاال شرک کے لیے ایک عبرت ناک درس ہے کہ دوسروں کو اولادیں دینے کے دعویدار اپنی آخری سانسوں تک نرینہ اولاد کی نعمت سے محروم رہنے کی بنا پر تڑ بیتے رہے۔ اس بنا پر یعنی اولاد نہ ہونے گی وجہ سے ان کی درباری گدی پر تخت نشینی کا جھڑا ان کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا اور کئی افراد گدی نشینی کے امیدوار اور دعویدار بن

خواجہ معصوم نے اپنی نرینہ اولاد کی خواہش کی تکمیل یوں کی کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بھتیجوں کو بیٹوں کی جگہ اور مقام دے کر ان کے ماہانہ وظائف دربار کی آمدنی سے مقرر کر دیے۔مریدوں کی طرف سے دربار کے لیے دیے گئے نذرانوں ، فنڈ ز اورعطیات میں سے ان کی ہر طرح کی ضرور یات بوری کی جاتی تھیں۔

خواجہ معصوم قیوم پنجم آف موہری شریف کے جار بھیتیج تھے۔ ایک عزیز الرحمان جو یا کشان میں رہتا ہے۔اس سے چھوٹامحبوب الرحمان جو ڈنمارک میں اوراس سے چھوٹا زبیر الرحمٰن جو ناروے میں اور سب سے چھوٹا حفیظ الرحمان ہے، یہ بھی پاکستان میں رہتا ہے۔ خواجہ معصوم کے بھتیج عزیز الرحمان کے ہر طرح کے اخراجات حتی کہ راش تک کے اخراجات دربار کی آمدنی سے ادا کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اسے دو ہزار روپیمزید ہر ماہ نقد بھی ادا کیا جاتا۔ زیورات بھی دربار کے خریے سے بنوا کر دیے جاتے۔ لیکن اس کی فضول خرجی کی بنا پر دو ہزار روپیہ ماہوار جیب خرج سے اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔عزیز الرخمن نے جیب خرچ بڑھانے کا مطالبہ کیا لیکن پیر صاحب نہ مانے۔ اس پر خوب جھکڑا ہوا۔ ایک دفعہ خواجہ معصوم اپنی بچارو میں بیٹھے کہیں باہر جانے کے لیے دربار سے نکل رہے تھے کہ عزیز الرحمان اور اس کا بیٹا پجارو کے سامنے آگئے اور حضرت کو باہر نکلنے کے لیے للكارا ليكن بيرصاحب نه نكلے جبكه ان كے ساتھيول نے بھيجوں كے تيور ديكھ كران كے

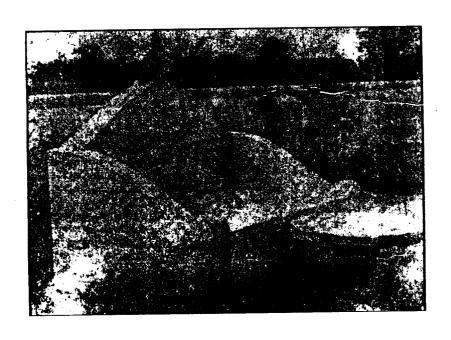

سنگ مر مرکی ده کری جس پر پیٹھ کر قیوم پنجم مریدوں کو دیدار کا شرف بخٹے 'یہ کری بھی اب" تبرکات قیوم" میں شار ہوتی ہے۔

دوسال بعد برادری کے زبردست دباؤ پر قیوم پنجم نے مجبور ہوکر کیس واپس لے لیا۔
ابعزیز الرحمان گدی نشین تو نہیں بن سکتا تھا، اس لیے کہ پیرصاحب اسے اپنی زندگی میں
ہی عاق کر چکے تھے۔ اگر چہ دباؤ کے نتیج میں پیرصاحب اور ان کے بھینیج کے درمیان صلح
ہوگئی لیکن گدی نشینی کے فیصلے میں عزیز الرحمان پھر بھی شریک نہ ہوسکا۔ پچھ عرصہ بعد پیر
صاحب فوت ہوگئے۔

## گدى كى بندر بانث اور لژائى:

فوتیدگی کے بعد تیوم پنجم کی گدی پر ان کے منتی نے منافع بخش صنعت ہونے کی بنا پر قبضہ کر لیا۔ وہ اس صنعت کا وزیر خزانہ رہ چکا تھا اور اس کاروبار کے خفیہ رازوں اور وسیع تر آمدنی کے''گروں'' سے بخوبی واقف تھا۔ اس لیے وہ خود قیوم کا جانشین بن بیٹھا!! جب خواجہ معصوم کے بھیجوں نے دیکھا کہ''گدی'' خاندان سے باہر جا رہی ہے یعنی اس پر کوئی



🖊 ۴ : - يون غييمه. دي بوي ان مون حداد بيانوي تين مل کوه حيديري ادب ديدمان بري سل مودن شي گروي بر حديدي نديدي و مدين عليك هونون بيش موديوي

تحيسرة بيت بعاده بالمديعة شايؤة المقدم المثن تيانيانات كديمية الدائم يرازي يرايزين والإمينة نزم الدالارة فإدائية ۷ به بدان ۷ میراس مشاری آندادیک بهما دایمن دایما مشکان میکدن تی دادین کسک تشکیر دادیم میت ادامس تی دائدین دادیم می داند فتعارك جداعي المعاوري سال تعزو بالمدودي وزدي الدب كمد زود به على ( د) حمدي ماسب نه بوايا برارا وليسد تما وتراكي كاليوها به إسابي المياري جارد المعارض المدول المعارض المواجية المعاولية إدار اصكم فرجاز يجزاناك براحزب فردد بمادية كالمزام ويدامون مستملط بروى يان والعال جالية من سواليات والعاصفين كإدم سرافوم علي فلد كالمراعدين القائرة

اور (منثی) قبضہ کر رہا ہے، جبکہ زیادہ حق ہمارا بنتا ہے، اس لیے کہ ہم تو پیرصاحب کے حقیقی سے بھتے ہیں تو انھوں نے زبیر الرحمان ( بھتیج ) کو جو ناروے میں مقیم تھا، وہاں سے بلا کر گدی پر بٹھا دیا۔ خاص طور پر اسی کو گدی پر بٹھانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ اس کی صحت اچھی تھی۔ سرخ وسفید چہرہ تھا، خوب بھرا ہوا جسم .... ان چیزوں کو چونکہ گدی نشینی اور پیر پرتی کے کاروبار میں زیادہ پر کشش اور جاذب نظر سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ جاذب نظر اور خوبصورت کے کاروبار میں زیادہ پر کشش اور جان ہیں کہ' دیکھو! پیر کے چبرے پر کیسا نور برس رہا ہے!!'' اگر چہرہ کمزور کا لے رنگ کا یا بدشکل ہوتو صورت حال اس کے برعکس ہوجاتی ہے۔

لیکن ہوا یہ کہ بورپ میں رہنے والا اور وہاں کے معاشرے میں رنگا ہوا زبیر الرحمان یہاں کی خانقاہی ریت اور رسم و رواج کو نہ مجھ سکا اور اس''فن ہیر پرستی'' کا تجربہ نہ ہونے کی بنا پر مریدوں کو متاثر نہ کرسکا۔ اس لیے کہ وہ پیروں کی طرف سے مریدوں کو قابو رکھنے کے بنیادی گروں اور ہتھکنڈوں سے ناواقف تھا۔اس کی ناتجربہ کاری کا بتیجہ بیہ نکاہ کہ مرید کم ہونا شروع ہوگئے۔ ایک وجہ بیبھی بنی کہ پیر اینے بڑے بڑے اور اثر ورسوخ رکھنے والے خلیفوں کو ماہانہ رقمیں دیتے رہتے ہیں، جس کی بنا پر وہ خود بھی پیر کے تابعدار رہتے ہیں اور اپے اپنے حلقہ اثر میں موجود مریدوں کو بھی مختلف طریقوں سے پیر کے زیر اثر رکھنے کے لیے قابو کیے رکھتے ہیں۔ زبیر الرحمان کی ناکامی کی ایک وجہ "مشیران خاص" کی مٹھی گرم نہ كرسكنا بھى بنى \_ للہذا كچھ ہى عرصه بعد ايك دن نماز فجر كے بعد اس نے اس صورت حال سے دلبرداشتہ ہوکر بیاعلان کر دیا کہ میں اپنی گدی ایخ چھوٹے بھائی حفیظ الرحمان کے سپرد کرتا ہوں۔اب تو گدی حفیظ الرحمان معصومی کے قبضہ میں آگئی ..... دو دن بعد ہی زبیر الرحمان کے سنگیوں اور دوستوں نے اسے سمجھایا کہ بیتم نے کیا کر دیا، تم نے بیہ بہت بڑی غلطی کی ہے، جواینے ہاتھ کاٹ کر حفیظ الرحمان کو دے دیے۔تم تو خالی ہوگئے،تمھارے پاس تو اب کچھ بھی نہیں رہا۔ دو دن بعد اس نے حچوٹے بھائی سے گدی واپس مانگی تو اس نے صاف

District Gujrat Tehsil Khariae Mohri Sharil Begum Al haj Khawaja Muhammad Masoom

PMCE again. My profound grief and to offer my sincere have received. I am writing these few lines to express. demise of your illustrious husband which I hope you would I had sent a message of condolences on the sad

dedication to the cause of Islam would long be general, has lost a religious scholar of repute, whose his death. Pakistan, in particular, and the Islamic world, in propugation of Islam. He rendered invaluable services for an eminent spiritual leader who had edicted his life for the the promotion of Islamic values and unity of the Ummah. In The late Al haj Khawaja Muhammad Masoom was

great loss

courage and fortitude to bear this irreparable loss with and grant you and other members of the bereaved family equanimity. Ameen! May Allah rest the departed soul in eternal peace

President of Islamie Republic of Pakistan. Waseem Sajjad Yours Sincerely.

Tehsil Kharian. District Gujrat. Widow of AlHaj Muhammad Masoom Pir of Mohri Sharif

your husband Alliaj Muhammad Masoom Pir of Mohri I was deeply grieved to learn of the sad demise of

you and other members of the family courage to bear this Almighty rest the departed soul in eternal peace and give his life for the promotion of Islam among all sects. Allah the cause of Islam would be long remembered. He devoted The services of Khawaja Muhammad Masoom for

**Best Regards** 

Be Nazeer Bhutto

Prime Minister Islamic Republic of Pakistan

" قيوم چنم" كى موت پرسائل وزيراعظم به نظير بملو " چيئر مين سينٹ و سم سجاد 'وَپِّلْ چيئر پُرس

Pir Sahib of Mohri Sharif Begum AlHaj Muhammad Masoom Tehsil Kharian Dist Gujral

Ocgum Sahiba

heartfelt condolences and sincere sympathies demise of your illustrious husband. Please accept my Profoundly shocked and grieved to learn of the sad

devoted his life for promotion of unity among various septs in Ittehad Ban Ul Muslimeen throughout the world. He renowned religious Leader, Scholar and Staunch Reliever Late AlHaj Khawaja Muhammad Masoom was a

and he king remembered

Allah Almighty rest the departed soul in

eternal

courage to bear the irreparable loss peace and give you and other members of the family

Best Regards

Dr. Noor Jahan Panezai Deputy Chair Person Senate of Pakistan

ينزٹ نورجهال إنيز لک سک تعزيق خلوط

ا نکار کر دیا کہ اب میں شمصیں کسی بھی صورت گدی واپس نہیں کروں گا۔ ان کا آپس میں جھڑا ہوالیکن فیصلہ ہوا کہ اب گدی حفیظ الرحمان کے پاس ہی رہے گی۔ جب زبیر الرحمان نے دیکھا کہ جس مقصد ( یعنی گدی نشینی ) کے حصول کے لیے وہ یورپ سے پاکستان آیا تھا، وہ پورا نہیں ہو رہا تو وہ دوبارہ واپس ناروے چلا گیا۔

#### ناروے میں'' قیوم''.....اوراس کا مزار:

خواجہ معصوم کے اس بیضیج کا چھوٹا بیٹا معصوم زبیر ہے۔ وہ بھی اخلاقی برائیوں میں بہتلا بتلا عاتا ہے۔خواجہ معصوم قیوم پنجم کے مرنے کے بعد دولت کے حصول کے لیے گدی کی بندر بانٹ بھی عجیب شکل اختیار کر چکی ہے۔ جس کا جہاں بس چلا اس نے معصوم کے نام پر گدی بنا کر کاروبار معرفت شروع کر رکھا ہے۔ اب تک تین با قاعدہ گدیاں بن چکی ہیں۔ پیرصاحب کے بیشیج نے ناروے میں اپنے گھر کے ایک کمرے میں مزار بنا کر وہاں خواجہ معصوم کی گدی بنا کر کام شروع کر رکھا ہے۔

دوسری دوگدیاں پاکتان میں ہیں، جن میں ایک خواجہ حفیظ الرحمان معصومی کی ہے جبکہ دوسری پیرخواجہ معصوم قیوم پنجم کی بیگم کی ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں اور موہری میں علیحدہ گدی قائم کر کے'' قیومہ''بنی ہوئی ہیں۔انھوں نے بھی اپنے مزار کے لیے علیحدہ جگہ (مجد کے اندر) مخصوص کر چھوڑی ہے۔لوگ ان کو'' مائی صاحبہ'' کہتے ہیں۔

بات گدیوں کی چل رہی تھی تو تیسری گدی موہری شریف میں ہی حفیظ الرحمان معصومی صاحب نے قائم کر رکھی ہے کہ جس سے ایک ملاقات کا تذکرہ میں پچھلے صفحات میں کر چکا ہوں۔ بتایا جاتا ہے کہ اکثر مالدار مرید مائی صاحبہ کے حلقہ اثر میں ہیں اور عام مریدوں میں سے بھی زیادہ مائی صاحبہ کے مرید ہیں۔ اس کی وجہ سے ہی حفیظ الرحمان معصومی کے برے بھائی عزیز الرحمان نے قیوم پنجم خواجہ معصوم پر چونکہ سرعام مسلح قا تلانہ جملہ کیا تھا، اس لیے لوگ حفیظ الرحمان اور اس کے بھائیوں سے متنفر تھے۔ لہٰذا مرید حضرات اس نفرت کی بنا

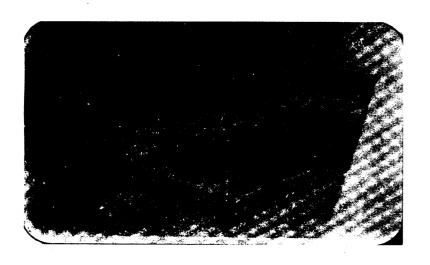

خواجه معصوم کی زندگی میں ہی تیار کی گئی قبرجس می زیارت کو باعث اجر سمجھا جا تا ہے۔

پر مائی صاحبہ کے مرید ہوتے چلے گئے لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملہ شنڈ اپڑ گیا ہے۔ لوگ حملے والا واقعہ بھول گئے ہیں۔ اس لیے اب حفیظ الرحمان معصومی کے مریدوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔

## ٽوکرااور کرنسي کلچر:

قارئین کرام! بیگدیوں پرلڑائی جھگڑے، مارکٹائی مسلح حملے، مقدمات اور جیلوں وغیرہ کے چکر کیوں طلتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ درباری صنعت ایک ایسی صنعت ہے کہ جس میں" ہنگ گئے نہ پھنکری ، رنگ آئے چوکھا" لگانا کچھ نہیں پڑتا اور حاصل سب کچھ ہوتا ہے۔ لینی اپن پٹ کچھ نہیں، آؤٹ بٹ ہی آؤٹ بٹ ہے۔ یہ بات یول سمجھ آتی ہے کہ جب خواجه معصوم قیوم فوت ہوئے تو دربار والوں نے اس وقت بھی خوب دولت جمع کی۔ جو بھی خواجہ معصوم کی وفات برآتا، اس سے روپے حاصل کرنے کے لیے علیحدہ علیحدہ ٹوکرے رکھے ہوئے تھے۔ یعنی ہزار کے نوٹ والا ٹوکرا علیحدہ تھا، اس میں صرف ہزار روپے کا نوٹ بی ڈالا جائے گا۔ اس طرح پانچ پانچ سو کے نوٹوں اور سوسو، بچاس بچاس اور اس سے کم مالیت کے نوٹوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ٹوکرے رکھے ہوئے تھے۔لوگ ان میں نوٹ ڈالتے رہے۔ بیٹوکرے کتنی مرتبہ بھرے اور کتنی مرتبہ خالی ہوئے؟ بیکوئی نہیں جانتا۔ کیسا سائٹیفک طریقه تھا.....روپے حاصل کرنے کا.....اور پھراس طرح ان کی گڈیاں بناتے وقت نوٹوں کو علیحدہ علیحدہ چھانٹنے کی زحمت بھی نہ اٹھانا پڑی۔اس لیے حفیظ الرحمان معصومی گدی نشین اب ایک '' دولت مند ہستی'' بن چکا ہے جبکہ گدی نشین بننے اور خواجہ معصوم کے مرنے سے قبل اس کی کوئی جائداد نہ تھی، صرف گدی سے تعلق پر ہی ان کی گزران ہو رہی تھی۔''خواجہ معصوم' کے والدصوفی نواب الدین کے پیرعبدالکریم کے ورثاء کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ اس قدر مالدار ہیں کہ انھیں اپنی جا کداد اور دولت کا خود بھی پتانہیں کہ وہ کتنی ہے اور کہال کہاں ہے؟ اکثر محکموں مثلاً محکمہ جنگلات کے لوگ آکر انھیں بتاتے ہیں کہ آپ کی اتنی زمین

فلال علاقے میں نکل آئی ہے!! جنگل کے جنگل ان کے قبضے میں ہیں۔ اب اس گدی کے سیادہ نشین پیر حبیب الرحمان کے بیٹے پیر نقیب الرحمان ہیں۔ یہ ایک دلچ ب حقیقت ہے کہ پیر نقیب صاحب اور ان کے مریدوں کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کا آخری نمبر ہمیشہ ۱۲ ہوتا ہے۔ جس نوٹ کا آخری نمبر ۱۲ ہو مرید اسے پیر صاحب کو نذرانہ دینے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ یہ لوگوں کو جھوٹی بشارتیں سنا سنا کر مرید بناتے ہیں اور پھر ان کی جیبیں خالی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ معصوم نے اپنی ہمشیرہ کے جنازے میں شریک لوگوں کے متعلق ہیں۔ یہ مردہ سنایا تھا کہ جس جس نے اس جنازہ میں شرکت کی ہے وہ جنتی ہے!!

قارئین کرام! اس گدی کے آخری حالات کے بارے میں ہمیں جو جومعلومات السکیں ہمیں جو جومعلومات السکیل ہمیں ہمیں کیا ہیں؟ اللہ ہم نے اپنی کتاب کے تازہ ایڈیشن میں آپ تک پہنچا دیں۔ جبکہ مزید کچھن کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ہمارا اس سے مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو ان سے ہٹا کرامام الانبیاء محمد رسول اللہ مُن اللہ کی اتباع پرلگا دیں۔

# جعلی رب کاجعلی منصوبه:

"قوم" جو الله تعالى كى صفت ہے، اسے منصب رب العالمين بناكر اپنے ليے استعال كركے خواجه معصوم نے خود كو پانچوال رب بنا ليا ..... كا ئنات كى بيرسب سے برى جعل سازى كرنے كے بعد ايك دوسرا جعلى منصوبہ بنايا گيا جس كے تحت الله كے رسول خاتم الانبياء شائيم كے مقدس نام پرعرس كا ڈرامدر چايا جا رہا ہے۔

کوئی شخص روح افزاجعلی بنائے تو اس کے لیے قانونی سزا ہے، کوکا کولاجعلی بنائے تو اس کے لیے آنونی سزا ہے، کوکا کولاجعلی بنائے تو اس کے لیے ضابطہ موجود ہے ۔۔۔۔۔گر یہ میں مزا ہے، جعلی ادویات بنائے تو اس کے لیے ضابطہ موجود ہے کہ جس چیز سے انسان کے جسم کو نقصان کہنچے ، کسی کی دنیا گھائے سے دوچار ہوجائے، تو اس کے لیے تو سارے قوانین موجود ہیں، گر جس سے انسان کی روح مردہ ہوجائے، ایمان برباد ہوجائے، عقیدے کا ستیاناس ہو جائے ، آخرت کا گلشن

ا نچال رب پانچال رب پانچال رب

اجر جائے، اس کے لیے نہ کوئی ضابطہ ہے نہ کوئی آئین، نہ کوئی رکاوٹ ہے اور نہ کوئی تانون۔

# فرض کی بکار:

چنانچہ اہل توحید پر فرض ہے، اللہ کے رسول تُلَقِیْم کی سنت سے والہانہ محبت کرنے والوں پر واجب ہے کہ وہ کتاب و سنت کا نور پھیلائیں اور کوشش کریں کہ اس کے رسول مُلَقِیْم کی گتاخیوں اور ان کے مقدس ناموں پر درباری اور خانقائی جعل سازیوں کے تمام اندھیرے حجیث جائیں اور اللہ کی مخلوق جہنم کا ایندھن بننے کے بجائے اپنے اللہ کے مہمان خانے کی حقدار بن جائے۔







# حق باطل كي شكش

اہل توحید اور اہل شرک کے درمیان شکش کی داستان ..... آدم سے لے کر آج تک

(شیطان نے کہا) اے اللہ! تیری عزت کی قتم! میں سارے انسانوں کو گمراہ کروں گا سوائے اس کے جو تیرا مخلص بندہ ہوگا۔ (ص: ۸۲)

وي و باطلى كاش المنظم ا

# ''حق و باطل کی تشکش''

اہل تو حید اور اہل شرک کے درمیان کشکش کی داستان (آدم علیماً سے لے کرآج تک .....)

زیر نظر مقالہ حضرت آدم علیا کی پیدائش سے لے کر موجودہ دور تک کی دعوتی تاریخ کا اختصار کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہے ..... اہل حدیث ہی اہل توحید ہیں اور اہل حدیث کے بارے لوگوں کا بیسوال کہ ان کا وجود تو چندعشروں سے زیادہ نہیں ہے، محض لاعلمی کی وجہ سے ہے۔ ہم نے بہت ساری تاریخی اور تحقیق کتابوں کی چھان پھٹک کے بعد دعوت تو حید کے مختلف مراحل قارئین کرام کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہم اپنے معزز قارئین کرام پر ہی چھوڑتے ہیں سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہم اپنے معزز قارئین کرام پر ہی چھوڑتے ہیں اور یہ کہ دعوت تو حید کی پاداش میں اہل حدیث حضرات کو جو طعنے دیے جاتے اور یہ کہ دعوت تو حید کی پاداش میں اہل حدیث حضرات کو جو طعنے دیے جاتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، تو حید وشرک کی کھکش کتی پرانی ہے، کن مراحل سے گزری ہے اور آج صورت حال کیا ہے اور جسے حق کہتے ہیں وہ کہاں ہے اور گن کے پاس ہے۔ اور آج صورت حال کیا ہے اور جسے حق کہتے ہیں وہ کہاں ہے اور کن کے پاس ہے۔ سب؟ جسس ہی جھ آپ کو اس مختر مقالے میں ملے گا۔

# حضرت آدم عَلَيْلًا سے حضرت عيسلى عَلَيْلًا تك:

الله تعالی نے ساری مخلوق کو' کن'' (ہوجا) کہہ کر پیدا کیا مگر جب حضرت آدم علیا کی باری آئی تو اضیں اپنے ہاتھ سے پیدا فر مایا۔ انھیں فرشتوں سے سجدہ کروا کرعظیم شرف عطا فر مایا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالی نے اسے راندہ درگاہ قر اردے دیا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیا اور امال حواء علیا کی روحوں سے اپنی توحید کا عہد لیا کہ توحید پر جے رہو گے، شیطان کے بہلاوے میں آکر شرک نہیں کرو گے۔ غرض اللہ نے تمام انسانوں کے باپ آدم علیا کو خلعت خلافت سے سرفراز فرما کراپی بے کرال وسیع وعریض کا نات کے ایک چھوٹے سے صوبے کرہ ارض پر بھیجا اور ان کی تمام اولاد کے لیے یہ پیغام دیا کہ تمھاری ہدایت کے لیے اور اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے جو تم نے مجھ سے کیا ہے، میں اپنے نمائندے بھیجا رہوں گا۔

# الله تعالی سے عہدتو حید کے بعد قوم نوح کا شرک کی طرف سفر:

انسانوں کے باپ آ دم علیا اور امال حوا علیا کی اولاد اس کرہ ارض پر پھلنے بھولنے لگی، تعداد میں بڑھنے لگی اور پھر جب اپنے کیے ہوئے عہد تو حید سے ادھر ادھر ہٹنے لگی تب اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے نمائندے بھیجنا شروع کر دیے۔ ان نمائندوں (رسولوں) میں حضرت شیث علیا اور حضرت ادر لیس علیا قابل ذکر ہیں۔

ان دو پینمبروں کے بعد جس تیسرے جلیل القدر پینمبرکا ذکر ہے وہ حضرت نوح علیا ہیں۔ یہ بات تو اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں کہ آ دم علیا اور نوح علیا کے درمیان جو مدت گزری اس کا عرصہ کتنا تھا؟ بہرحال اس قدر بات معلوم ہوتی ہے کہ نوح علیا کے زمانے تک دنیا کے وسیع وعریض علاقے پر اولاد آ دم علیا تھیل چکی تھی حتی کہ ایسا وقت بھی آگیا کہ یہ لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول کر بزرگ پرتی کے شرکیہ مرض میں مبتلا ہوگئے۔ اس سلسلے میں امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس دھائیا کا ایک فرمان نقل کیا ہے، میں امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس دھائیا کا ایک فرمان نقل کیا ہے،

جس میں وہ قرآن کی سورہ نوح میں نوح طینا کی قوم کے پانچ بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کے نام ود، سواع ، یغوث ، یعوق اور نسر ہیں۔صحابی رسول مُناٹین فرماتے ہیں :

''یہ ( بی تن ) قوم نوح کے نیک لوگ تھ، جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو یہ بات سمجھائی کہ یہ نیک لوگ جس جگہ بیٹھتے تھے وہاں بطور یادگار پھر نصب کرو اور اس پھر کو ان کے نام سے پکارو۔ چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا، جب ( ایسا کرنے والے ) اگلے لوگ اس دنیا سے وفات پاگئے اور ( پچھلوں سے مزید ) علم بھی جاتا رہا تب ان کی اولاد نے ان یادگاروں کی عبادت شروع کر دی۔' <sup>©</sup>

علامدابن قيم رطالت بين:

''جب اگلے لوگ مرگئے تو پیچھے آنے والے لوگ سب سے پہلے ان کی قبروں کے مجاور بنے ، پھران کی تعبادت مجاور بنے ، پھران کی عبادت کرنے گئے۔''

چنانچہ جب اس قوم کا یہ حال ہوگیا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ کو بھیجا۔ اللہ کے رسول علیہ نے اس قوم کو اس کا بھولا ہوا تو حید کا سبق یاد دلانے کے لیے ساڑھے نوسو سال تک تو حید کا وعظ کیالیکن یہ لوگ صالحین کی پرستش سے باز نہ آئے۔ تب نوح علیہ نے ان کے لیے بد دعا کی اور اللہ تعالی نے اس کے نتیج میں نوح علیہ کے مشرک بیٹے کنعان سمیت سب شرک کرنے والوں کو ملیامیٹ کر دیا۔

پانی کے اس عالمگیر طوفان میں نوح علیا کی تشتی میں سوار ہو کر جو تو حید پرست باقی بے انھوں نے اسے بعد کوئی اولا دنہ چھوڑی اور نہ ہی ان کی نسل کا کوئی سلسلہ چلا۔ چنانچہ اس واقعہ کے بعد تمام دنیا والے ابوالبشر ثانی جناب نوح علیا کی اولا دسے ہیں۔ ®

<sup>🛈</sup> صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة نوح: ۲۹۲۰ـ

<sup>🛈</sup> تلبيس ابليس: ٢٠٥

# شرک کی بنجر زمین سے جب توحید کی کونیل پھوٹی:

اہل عرب نوح علیہ کے بیٹے سام کی اولاد سے ہیں اور سام ہی کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ سرز مین بابل (جس کا موجودہ نام عراق ہے) میں آزر کے گھر پیدا ہوئے، جو اس وقت کے بادشاہ نمرود کا انتہائی قربی اور مشرکانہ نمہی نظام کا منتظم اعلیٰ تھا۔ اللہ کی قدرت کہ اس فی اس مشرکانہ گھرانے میں پیدا ہونے والے کو اپنی توحید کے نور سے منور فرما دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نے اپنی قوم کو تو حید کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے دن رات محنت کی۔

#### جب"خدا" كاثے گئے!!

جب قوم کی طور پر ہدایت کی طرف نہ آئی تو حضرت ابراہیم علیہ نے انھیں محض سمجھانے کے لیے اپنی دعوت کے ایک آخری اور چونکا دینے والے مرحلے پرعمل کرنے کا ارادہ کرلیا۔ ہوا یوں کہ قوم عرس منانے کے لیے کہیں گئی اور ابراہیم علیہ نے اس قوم کے آستانے میں داخل ہوکر ان کے ہزرگوں اور مشکل کشاؤں اور جعلی خداؤں کی مور تیوں کو کلہاڑے کا وار کر راخل ہوکر ان کے ہزرگوں اور مشکل کشاؤں اور بے بی ثابت کر دی۔ بیوگ جب عرب پاش پاش کر دیا اور قوم پر ان کی بے کسی اور بے بی ثابت کر دی۔ بیوگ جب عرب عرب حوالی آئے، اپنے کئے چھٹے خداؤں کا عبر تناک اور ان کی بے بی کی نشاندہ ی کرنے والا منظر دیکھا، تو بجائے اس کے کہ بیا پے مشکل کشاؤں کی بنی ہوئی درگت سے عبرت عاصل کرتے، عقل سے کام لیتے اور حضرت ابراہیم علیہ کی دعوت تو حید کو مان کر اللہ عبرت حاصل کرتے، عقل سے کام لیتے اور حضرت ابراہیم علیہ کو جضوں نے بیا کم محض واحد کے حضور سجدہ ریز ہوجاتے ..... بیالٹا ان مشکل کشاؤں کی مشکل کو خود حل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے !!......اور اللہ کے موحد بندے ابراہیم علیہ کو جضوں نے بیاکم محض ان کی ہمدردی، ہدایت اور آخرت میں سرخروئی کے لیے کیا تھا، انھیں آگ میں جسکنے کے منصوبے بنا لیے اور جب بیمشرک آگ میں چھینک بھے تو ابراہیم علیہ آگ میں:

« حَسُبِيَ اللَّهُ وَ نِعُمَ الُوَكِيُلُ»

" مجھ اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت بڑا کارساز ہے۔"

پڑھ کر داخل اور پھر آگ سے سیح سلامت نکل آئے!!.....قوم نے ابراہیم ملیا کے حقیق مشکل کشا کی مشکل کشائی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیا، مگر افسوس! بیان کی بدشمتی تھی کہ تو حید کی بید دستک بھی ان کے دلوں پر لگے شرک کے تالوں کو نہ کھول سکی۔ تب اللہ نے اپنے پیغیبر کو یہاں سے ہجرت کا تھم دے دیا۔

ابراہیم علیہ نے اپنے پروردگار کے علم پر لبیک کہتے ہوئے باپ کو الوداع کہا، قوم، وطن اور گھر بار کو خیر باد کہا، دولت تو حید کو سینے سے لگائے ہوئے مہاجر بن کرنکل کھڑ ہے ہوئے، فکلتے وقت اللہ کے حضور ایک بیٹے کے لیے گڑ گڑا کر دعا کی۔ مصر وشام میں اللہ کی تو حید کا پیغام پہنچانے کے لیے استطاعت اور طاقت کی دعا کی۔ چنا نچہ آپ مصر وشام میں اللہ کی تو حید کا پیغام پہنچائے ہوئے فلسطین جا پہنچ۔ وہاں اللہ نے چھیاس سال کی عمر میں چاند سے بھی خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ..... پھر ایک روز اچا تک تھم ہوا کہ اپنے گخت جگر کو اس کی ماں باجرہ سمیت جاز کی اس وادی میں چھوڑ آؤ جہاں نہ پانی ہے اور نہ گھاس ..... حضرت باجرہ سمیت جاز کی اس وادی میں چھوڑ آؤ جہاں نہ پانی ہے اور نہ گھاس ..... حضرت کے تمم کی تعین کردی۔

# قربانیوں کے نتیجے میں انعامات کی بارش!!:

وہاں ہے آب و گیاہ زمین میں اللہ کریم نے اپنے پیغیبر کے پیاس کی وجہ سے بلکتے ہوئے گخت جگر کو دیکھ کر جریل الله کو زمین پر اپنے پر مارنے کا تھم دیا۔ جس سے زم زم کا چشمہ جاری فرما دیا اور جب جناب اساعیل الله کھے بڑے ہو کرمیٹھی میٹھی باتیں کرنے کی ہر دلعزیز عمر کو پہنچ تو ما لک نے اپنے موحد اور فرما نبر دار بندے کو امتحان کے آخری مرحلے میں یوں داخل کر دیا کہ بڑھا ہے میں دیے ہوئے خوبصورت بیٹے کی قربانی طلب کرلی۔ حضرت ابراہیم ملیها جسے پہلے ہی تیار تھے، وہ اپنے جگر گوشے کی شہرگ پرچھری چلانے کے لیے تیار

ہو گئے۔ دونوں باپ بیٹے کی اس تعلیم ورجاء کا امتحان کر لینے کے بعد صاحب عرش عظیم کی طرف سے مثلف آیات قرآنیہ میں وار د ہونے والا منظر کچھ اس طرح سے بنتا ہے:

"اے ابراہیم! تو نے اپنا خواب بھی سے کر دکھایا، میں نے آج کے بعد تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ تجھے ساری انسانیت کا امام بنا دیا ہے اور تیرے طریقے کو قیامت تک کے لیے راہ نما بنا دیا ہے۔ میرے خلیل! جو تیرے طریقے سے روگردانی کرے گا وہ میرے ہاں احمق ترین شخص ہوگا۔ بات یہ ہے کہ میں نے دنیا میں تیرا انتخاب کرلیا ہے اور آخرت میں تیرا نام صالحین میں لکھ دیا ہے۔"

یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جس نے اپنے رب سے محبت کے یوں مناظر پیش کیے ہوں تو اس کے باوجود بھی اس کا رب اسے انعامات سے نہ نواز ہے ۔۔۔۔۔ چنا نچہ اللہ نے دونوں باپ اور بیٹے کے ہاتھوں اپنی تو حید کا مرکز (کعب) تعمیر کروایا۔ باپ بیٹے کی بعض اداؤں کو قیامت ملک کے لیے امت محمد ظافی کا شعار یعنی ابراہیم اور اسماعیل بیٹی کے حوالے سے پہچان کی علامت بنا دیا۔

ما لک کا کنات نے اپنے خلیل علیہ کو یوں بھی نوازا کہ ان کے دونوں بیٹوں کو اپنا رسول بنا لیا۔ پھر اسحاق علیہ سے اپنے خلیل کے بوتے بعقوب علیہ اور پڑ پوتے جناب یوسف علیہ کو بھی پنج بر بنا دیا۔ مزید برآں اسحاق علیہ کی طرف سے اپنے خلیل کی اسرائیلی شاخ کو تمام جہاں والوں پر فضیلت عطا فرما دی اور اس قدر فضیلت دی کہ دیگر تمام انبیاء سمیت موی کہ داور ،سلیمان ، زکریا ، کیجی اور عیسی علیہ القدر پنج بمبر بھی اس نسل سے پیدا فرمائے۔ داور ،سلیمان ، زکریا ، کیجی اور عیسی علیہ القدر پنج بمبر بھی اس نسل سے پیدا فرمائے۔

# حضرت عيسلى عليلا كى آمد موتى ہے:

جب نبیوں کی اس اولا دیعنی بنو اسرائیل نے اپنے رب کی ان فیاضیوں کی بے قدری شروع کر دی، اپنے باپ دادا کے عہد توحید کو بھول گئے اور بار بار کی یاد دہانی کے باوجود نہ سنجھلے بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو قتل تک کرنے گئے اور اس جھوٹے خیال میں مبتلا ہوگئے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، آگ ہمارے قریب بھی نہیں آسکتی اور اگر بفرض محال آ بھی گئی تو بس چند دن کی مہمان ہوگی اور بیہ کہ جنت بھلا ہم اولاد انبیاء کے علاوہ اور کس کے لیے ہو مکتی ہے؟ ..... جناب عیسیٰ علیا نے انھیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر بیہ خود سرکہاں سمجھنے والے تھے، بیتو الٹا انھیں جھٹلانے اور ستانے لگے حتیٰ کہ بیا پنے خیال میں انھیں سولی دے نہھے۔

یہ تو اللہ کریم تھا .... جس نے ان کے منصوبے کو ان کے منہ پر مارتے ہوئے اپنے مسیح علیا کو آسان پر اٹھا لیا اور بنی اسرائیل کو لعت و پھٹکار کامستحق قرار دیا، فضیلت وشرف کا تاج اس نسل سے چھین لیا اور اپنے خلیل ابراہیم علیا کی دعا کو اڑھائی ہزار سال بعد قبول کر تاج اس نسل سے جھین لیا اور اپنے خلیل ابراہیم علیا کے ساتھ مل کر تکمیل کعبہ کے وقت یوں کی تھی :

''اے ہمارے رب! ۔۔۔۔۔ ان لوگوں میں انہی کی جنس سے ایک رسول مبعوث فرما، جوان لوگوں کو تیری آیات سنائے اور آھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ بے شک آپ ہی غالب حکمت والے ہیں۔''

اس وعا کے بتیج میں اللہ تعالی نے اپنے خلیل ابراہیم علیا کے دوسرے گخت جگر اساعیل فزیج اللہ علیا کے نتیج میں اللہ تعالی نے اپنے خلیل ابراہیم علیا ہو ہاشم میں عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں محمد مُلَاثِیْنَ کومبعوث فرما کر نبوت ورسالت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندفرما دیا۔

# محمر عربي مَنَاتِينَا كا ورود ..... اور .... امت محمد مَنَاتِينًا كا عروج :

حضرت محمد مُثَاثِيمٌ نبوت ورسالت ملنے سے قبل اپنی قوم کو کفر وشرک کی دلدل میں دھنسا ہوا دیکھ کر مکہ سے تین میل دور غار حراء میں تشریف لے جاتے، قوم کی حالت پرغور وفکر فرماتے، محبوروں، ستووں اور پانی پرگزارہ کرتے ..... وقت یونہی گزر رہا تھا کہ ایک دن اللہ نے جناب جبرائیل مالیکا کو بھیج کر قرآن جیسی راہ نما کتاب عطا فرما دی .....اس نسخہ کیمیا کے منے کے بعد اللہ کے رسول تا لیے الوگوں کو تو حید کا وہ بھولا ہوا سبق یاد دلانے گئے، لوگوں کو وہ عہد بتلانے گئے جو انھوں نے عالم ارواح میں اپنے پیدا کرنے والے سے کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے اللہ کے رسول تا لیے "داعی الی اللہ" بن کر بھی فاران کی چوٹیوں اور مکہ کی پہاڑیوں پر، بھی لوگوں کو اپنے گھر دعوت طعام پر بلا کر اور بھی اردگرد کی بستیوں کا پروگرام بنا کر اللہ کی توحید کی دعوت دینے گئے..... طائف کی بستی میں اللہ کے رسول مُلَّالِم کو اس دعوت کی یا داش میں اللہ کے رسول مُلَّالِم کو اس رسول مَلَّالِم نے معبود اور اپنے معبود کی طرف بلایا تو آپ تا لی کو مجنوں اور دیوانہ کہا رسول مَلَّالِم پر کوڑا کر کٹ کیا ۔۔۔۔۔ کے گ گلیوں میں اللہ کے رسول تا لیکھ کے کیا گلیوں میں اللہ کے رسول تا لیکھ کے کہوں اور دیوانہ کہا گیا ۔۔۔ بھی دریغ نہ کیا گیا اللہ کے رسول تا لیکھ کے رسول کا گھا کے کہوں میں اللہ کے رسول کا گھا کو بھر مارنے اور آپ تا گھا پر کوڑا کر کٹ کیا گیا!!

وہ قریش مکہ جواللہ کو اپنا خالق مانے تھے، ساری کا نئات کا پیدا کرنے والانسلیم کرتے تھے، اس کے گھر کا طواف کرتے تھے، اس کے پغیمرابراہیم علیا کے نام پرفخر کرتے تھے، اس زبانی تفاخر اور محبت کے دعووں کے باوجود وہ ابراہیم علیا کی دعوت اور موحدانہ طریق کار سے محروم تھے۔ اس محرومی کے المیہ نے ہی انھیں بیسوچنے پر مجبور کیا کہ یہ جو اللہ کے ہاں ہم گناہ گاروں کے سفارشی بزرگ ہیں، اللہ کے اور ہمارے درمیان واسطہ ووسیلہ ہیں، محمد مناہ گانہ گاروں کے سفارشی بزرگ ہیں، اللہ کے اور ہمارے درمیان واسطہ ووسیلہ ہیں، محمد مناہ گانہ کو جو دعوت ہمیں دیتے ہیں اس دعوت اور دین میں تو ان بزرگوں کی کوئی جگہ نہیں اور وہ یہی تو ہیں کہ جن کے بل ہوتے پر ہماری روزی اور عزت و شرف کا مدار قائم ہے ۔۔۔۔۔۔ تو اس شرف کے چھن جانے اور نام نہاد جموٹی عزت کے جاتے رہنے کے خوف سے انھوں نے اللہ کے رسول مناہ کی کو پہاڑوں کی ایک گھائی جس کا نام ''شعب ابی طالب'' ہے، اس میں محصور ہوئے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کے رسول مناہ کی سونے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کے رسول مناہ کی سوکھا چڑا ابال ابال کر کھانے پر مجبور ہوگے۔ مگر اس ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ کے رسول مناہ کی سوکھا چڑا ابال ابال کر کھانے پر مجبور ہوگے۔ مگر اس کے باوجود آپ مناہ کی ایک گھائی عوت تو حید دینے سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہے۔

#### *چجر*ت اور مدینه میں آمد:

قریش مکہ نے جب اللہ کے رسول علی کا کو اس قدر اینے مقصد کا رکا پایا تو جر کے ہتھکنڈے کی ناکامی کے بعد لا کچ کا جال پھیلایا۔ انھوں نے مکے کی بادشاہت، عرب کی سب سے خوبصورت عورت جسے اللہ کے رسول مُلَقِيْظٍ پیند فرما کیں اور دولت جس قدر آپ عابیں، صرف تو حید کی دعوت سے پیچھے ہٹ جانے کی صورت میں بیسب پچھ آپ مالیا ا قدموں میں ڈھیر کر دینے کا یقین دلایا۔ اللہ کے رسول تا ایکا نے بیسب کچھ بھی رد کردیا تو انہوں نے دعوت توحید میں کچھ مداہت اختیار کرنے کی بات کی ۔ آپ طافی میجھی نہ مانے تو انھوں نے اللہ کے رسول مُنْ اللّٰمِ کو قتل کرنے کا ارادہ کرلیا۔ انھوں نے اپنی تدبیریں شروع كردين، مگرالله مدبر و حكيم كى تدبيرية تقى كه آپ مَاثَيْنِ بيثرب كو ججرت كر جائين \_ چنانچه الله ك رسول طَالِيًّا مكه سے اجرت كر كے يثرب يہني تو آپ طَالِيًّا كَتشريف لانے يربيستى ير رونق ہو كر مدينة النبي (مَثَاثِيْمٌ) بن گئي۔

آپ مُلْقِطُ کی تشریف آوری سے قبل مدینہ میں دعوت تو حید کھیل چکی تھی۔ چنانچہ آپ سُلُولِيَّا كے يہال آنے پر اسلامي حكومت وجود ميں آگئ۔مہاجرين اور انصار جيسے يا كباز لوگوں کا ایک معاشرہ قائم ہوگیا۔ حدود وتعزیرات کا بھی بتدریج نفاذ ہوا۔ بدر، احداور احزاب کے معرکے اللہ کے رسول مُلَاثِيمٌ کی قیادت میں لڑے گئے۔ ازاں بعد مکہ فتح ہوا، آخر کو آج کی طرح اس وقت کی سیر یاور قوم اہل روم اللہ کے رسول مُناتیم کی جوک میں مجاہدانہ پیش قدمی سے ڈر کر بھاگ آتھی۔ یوں جزیرۃ العرب سے باہر بھی اسلام اور اہل اسلام کے رعب کی دھاک بیٹھ گئے۔ دعوت و جہاد کا کام مکمل ہو کر رواں دواں تھا کہ ۱۲ رہیج الاول کو ہادی برحق تالل اسے اللہ سے ملاقات کے لیے اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تشریف لے

# 

لوگوں کی امامت نماز کے لیےاپنے مصلے پر کھڑا کیا۔ <sup>©</sup>

## رعب فاروقی ہے جام مے چکنا چور:

چنانچہ آپ مُناتیاً کے بعد صدیق اکبر اللہ اللہ اس اللہ اللہ کا اللہ کا ایک اسب بن کر خلیفہ ہے۔ ان کے بعد فارق اعظم و النظامیر المونین ہے کہ جن کی ہیب کا بیحال تھا کہ ایک مرتبدان کا نام سننے سے کسریٰ کے ہاتھ سے بھرے دربار میں جام مے چھوٹ کر گر بڑا تھا۔ اللہ کے رسول مَثَاثِيْرُ كے اس عظیم اور محبوب صحابی والنی کے دور میں جہاد كا سلسلہ اس قدر وسیع ہوا ك جب آپ رہائی کو مجوی سازش کے تحت فیروز ابو لوء لوء کے ہاتھوں شہید کیا گیا ..... تو اس وقت خلافت اسلامیه کا رقبہ ساڑھے بائیس لا کھ مربع میل تھا۔ زندگی میں اللہ کے رسول مُنْالِیْظِ کے ساتھ رہنے والے یہ دونوں دوست روضۂ رسول مُثَاثِیْم میں اب بھی آپ مُثَاثِیْم کے داکمیں بائيںمحواستراحت ہیں ....!!

حضرت فاروق اعظم وٹائٹؤ کی شہادت کے بعد اللہ کے رسول کے دو ہرے داماد حضرت عثان بن عفان والنوط خلیفہ ہوئے۔ ان کے دور میں جہاد کا سلسلہ مزید وسیع ہوا، دعوت توحید افریقہ اور ایشیا کے بر اعظموں سے ہوتی ہوئی پورپ کے در دازے پر دستک دینے گی .....گر یہود نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ان کی خلافت کے آخری چھ سالوں میں بدامنی پھیلانے کا منصوبه بنایا،مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کیں اور اس منصوبے اور اسلام کے خلاف سازش برعمل کرے آخر کار داماد رسول طافی کا حالت مظلومیت میں شہید کرا دیا گیا۔

# یهود اور منافقول کی ریشه دوانیان:

یبود کی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا بڑا اور پہلا سبب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول مَالِينَا کی بعثت سے قبل جزیرہ عرب میں یہودیوں کی زہبی برتری سلیم کی جاتی تھی

<sup>(</sup>صحيح بخاري، كتاب الاذان، باب اهل العلم والفضل احق بالامامة : ٦٧٨)

جبکہ مدینہ میں تو آئیس اقتصادی اور سیاسی برتری بھی حاصل تھی اور یہاں انھوں نے اہل مدینہ کوسود کے شکنج میں بری طرح جگڑ رکھا تھا۔ مزید برآ ں مدینے میں آپ مُناقیا کی تشریف آوری سے قبل یہ لوگ اپنے سردار عبداللہ بن ابی کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں بھی کر چکے تھے، گر آپ مُناقیا کے یہاں آنے سے ان کے مفادات، سیاسیں اور سیادتیں خطرے میں بڑگئیں۔مسلمان قوت اختیار کر چکے تھے۔ اس لیے بیاوگ علانیہ بچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، بڑگئیں۔مسلمان قوت اختیار کر کے سازشیں کرنے گے۔ زمانہ وحی اور صدیق و فاروق ڈاٹٹ کے دور میں ان کا مکر و فریب کار گر نہ ہو سکا، یہ ذلیل ہو کر رہ گئے۔گر ہوا یہ کہ مسلمانوں کی فقوات سے جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے، یہ منافق ان میں اپنی سازشیں بھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔حضرت عثمان ڈاٹٹ کی فرم طبیعت سے بھی انھوں نے فائدہ اٹھایا اور آخر کار ان منافقین کی سازشوں اور حضرت عثمان ڈاٹٹ کے خلاف برو پیگنڈے کی وجہ سے مسلمانوں کے حتمیں سالہ شاندار اور لا ثانی دور کا ایک باب اختیام کو پہنچا۔

# غلط فهمياں اور جنگيں:

شہادت عثمان رہائی کے بعد حضرت علی رہائی خلیفہ بنے ، ان کے اور مومنوں کی مال حضرت علی رہائی خلیفہ بنے ، ان کے اور مومنوں کی مال حضرت علی استحصد بقتہ دھ ہے کہ در میان اور پھر حضرت امیر معاویہ رہائی کے ساتھ شہادت عثمان رہائی جسے اہم معاطع پر غلط فہمیوں کی بنا پر جنگ وجدل کا سلسلہ بپا ہوا، جس سے ملت اسلامیہ کوشدید نقصان پہنچا۔

ان باہمی جنگوں کا نقصان اپنی جگہ مگریہ بھیانک حقیقت ہے کہ اس دوران دونوں گروہوں کا اپنے آپ کو حق پر سجھتے ہوئے پورے اخلاص کے ساتھ دین کے اصولوں ہی کی سر بلندی کے لیے تلوار کو میان سے نکالنالیکن دوسرے مسلمان گروہ کے لیے واقعہ کی حقیقت کو نہ سجھنے پر افسوس کا اظہار کرنا اور دوران جنگ بھی ایک دوسرے کی عزت و ناموس اور مال و دولت کا لحاظ کرنا، لڑائی کے باوجود باہمی محبت واحترام اور اچھے الفاظ سے ایک دوسرے کو

یاد کرنا، بیر حقائق ہیں جو اس نیلگوں آسان کے پنچے تاریخ انسانیت پیش کرنے سے قاصر سر

بہر حال یہ تکلیف دہ مختصر سا وقفہ جلد ہی ختم ہوجاتا ہے اور حضرت حسن والیہ جن کے بارے اللہ کے رسول منالیہ نے بیش گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دوگر وہوں کے درمیان صلح کرائے گا، وہ اپنے باپ حضرت علی والیہ کی شہادت کے چھ ماہ بعد کا تب وحی حضرت امیر معاویہ والیہ کی خیش کے حق میں خلافت سے دستبر دار ہوکر اپنے نانا منالیہ کی پیش گوئی کو بورا کر دیتے ہیں۔ اس عظیم صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ والیہ منالیہ مسلمانوں کے ایک متفقہ خلیفہ کی حیثیت سے حکومت کرتے ہیں اور بحر وہر میں پرچم اسلام لہرا دیتے ہیں۔

## کیا اسلام کا سنهری دور صرف تیس سال تک ر ہا .....؟

ہمیں افسوس ہے مستشرقین کی تحریریں پڑھنے والے ان مغرب زدہ لوگوں پر اور ان پر جو
تاریخ سے جیکیے کے پردے میں چھپی ہوئی شیعی روایات پڑھ کر متاثر ہوجاتے ہیں اور پھر یہ
کہتے ہیں کہ قرون اولی جیسے پاکباز لوگوں کے زمانے میں بھی اسلام کا سنہری دور تو صرف
تمیں سال تھا اور آج چودہ سوسال بعد بھلا وہ کسے مؤثر ہوسکتا ہے؟ ...... حقیقت یہ ہے کہ جو
لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ سی اور جھوٹ میں تمیز کرنے والے رجال کے فنی علم سے
ناواقف ہیں۔ وہ تاریخ سے نا آشنا ہیں، وہ من گھڑت اور سنے سنائے پرو پیگنڈے کا شکار
ہیں۔ یہ بات سلیم شدہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول تائین کے بعد مثالی
دور صدیق و فاروق ٹائین کا تھا، پھر جناب عثان ٹائین کا اور جہاں تک علی ڈائین اور معاویہ ٹائین کی چند سالہ باہمی لڑائی کا تعلق ہے تو یہ بھی تاریخ عالم میں ایک قوم کا لڑائیوں کے دوران
اصولوں کے پاس اور باہمی احترام کا ایک مثالی، انو کھا اور نرالا واقعہ تھا کہ جس کی مثال اس

یہ حقیقت بھی بھولنے نہ پائے کہ دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں خواہ وہ مستر دشدہ کمیوزم ہو
یا ناکا می سے دو چار ہونے والا جمہوری نظام ہو، ان کے جو اپنے دستور اور منشور ہیں، ان
کے مطابق بیاس زمین پر کہ جس پر ان نظاموں کو اقتدار ملا، ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی اصل
شکل میں نافذ نہیں ہو سکے۔ جبکہ بقول ان نظاموں کے حاشیہ برداروں کے سسساسلام تمیں
سال تو اس زمین پر اپنی اصل صورت میں اپنے دستور اور منشور کے مطابق جو صرف اور
صرف کتاب وسنت ہے سسطوہ گر ہوکر نافذ ہو چکا ہے۔

سیت خاندان بنو امیہ کا دور، بنوعباس کا زمانہ یہاں تک کہ بنو امیہ کی خلافت کے دور سمیت خاندان بنو امیہ کا دور، بنوعباس کا زمانہ یہاں تک کہ بنو امیہ کی شاخ سے اندلس (سپین) میں عبدالرجمان الداخل اور اس کے جانشینوں کا دور اور پھر جب یہ جانشین نا اہل ہوگئے تو امام غزالی کے شاگرہ محمہ بن تو مرت کا دور کہ جس نے امت کے زوال کے اسباب کا کھوج لگا کر شرک و بدعت کا استیصال کیا اور پھر اندلس سمیت مراکش، الجزائر اور تونس کے بہت بڑے علاقے پر موحدین کے نام سے اہل تو حید کی حکومت قائم کی ..... اور یہ نور الدین زگی، سلطان محمود غزنوی اور صلاح الدین ایو بی خیائی گؤشتہ جیسے مجاہد حکمرانوں کے دور میں بھلا کونیا نظام حکومت تھا؟ کیا وہ قرآن و حدیث کے متوازی کوئی اور نظام تھا؟ ...... ہرگر نہیں اتو پھر آخر ایبا پرو پیگنڈا کیوں کہ اسلام کا دور تو صرف تیں سال تھا؟

# جمہوریت سے مرعوبیت کے نتائج:

اصل بات ہہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی شاندار اور قابل فخر تاریخ کاعلم نہیں۔ مسلمانوں پر طعن کرنے والوں کی ظلم و ہر بریت اور وحشت سے بھری ہوئی تاریخ سے واقفیت نہیں ..... اہل مغرب کی غلامی اور ان کی مشینی برتری کے اثرات اس سے ماسوا ہیں۔ چنا نچہ تاریخی حقائق کے تناظر میں ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سوائے متعدد غلط قتم کے بادشا ہوں کے کہ جن کی ذمہ واری اسلام اور مسلمانوں پر نہیں ہے، پوری تاریخ المسلمین کو

تاریخ طوکیت کہہ دیناعلمی جہالت اور بہت بڑی زیادتی ہے۔ ملوکیت تو وہ ہوتی ہے جس میں بادشاہ کا کہا قانون ہو لیکن اہل مغرب کی جمہوریت سے متاثر ہو کرمحض اپنی تاریخ میں بید کھے کر کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنتا ہے ..... اس پوری تاریخ کو ملوکیت کہہ کر رد کر دینا بہت بڑاظلم ہے۔ ہاں! البتہ اس بات کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں کہ اہلیت اور غیر اہلیت سے قطع نظر باپ کے بعد بیٹا حکمران بنتا چلا جائے ،لیکن کیا صرف اس ایک غلطی کو بنیاد بناتے ہوئے مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اور ان میں سے جن کا قانون کتاب وسنت نیاد بناتے ہوئے مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اور ان میں سے جن کا قانون کتاب وسنت نیاد اور خص ملمانوں موجود تھیں اور کہیں بیدر بار اور چندام اء تک محدود تھیں ..... خت زیادتی کہ گویا خاتی ہوگئے ہیں کہ گویا کر سمجھ لیتے ہیں کہ گویا کر سمجھ لیتے ہیں کہ گویا کہا مسلمان ہی ایسے ہو گئے تھے۔

غرض بیدایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا ایک ہزار سالہ دور عروج کا دور تھا۔ پھر مسلمانوں میں جوں جوں شرک و بدعات اور غیر اسلامی خرافات داخل ہوتی چلی گئیں اس اعتبار سے آہتہ آہتہ عروج کو زوال ہوتا گیا اور قوموں کا عروج و زوال صدیوں پر محیط ہوتا ہے۔

# مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب عقلی فتنہ:

مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہوا کہ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے قسطنطینیہ کے عیسائی حاکم سے یونانی فلیفے کی کتابیں منگوا کیں، ان کا عربی میں ترجمہ کروایا۔ یہ کتابیں جب مسلمانوں میں پھیلیں تو فلسفیا نو تقلی مباحثے شروع ہوگئے۔ جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ کتاب وسنت سے بے پروائی اور صاف ستھرے وسادہ الہامی عقائد کے بجائے فلسفیانہ شک و شبہ پیدا ہوتا چلا گیا۔ ستم اور ظلم یہ ہوا کہ یہ ساری گمراہی عقل کے نام پھیلائی گئی، وہ عقل پرتی کا جنون کہ جس کے بارے علامہ عبدالرحن ابن خلدون نے اپنے مقدے گئی، وہ عقل پرتی کا جنون کہ جس کے بارے علامہ عبدالرحن ابن خلدون نے اپنے مقدے

میں برا خوبصورت تصرہ کیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

''عقل ایک ترازو ہے، اس کے فیصلے یقنی ہیں، جن میں کوئی جھوٹ نہیں، لیکن تم اس ترازو میں امور تو حید اور آخرت، نبوت کی حقیقت، اللہ کی صفات کے حقائق اور وہ تمام امور وحقائق جوعقل سے مادراء ہیں، تول نہیں سکتے، یہ لاحاصل کوشش ہوگی۔ اس کی مثال تو ایس ہے کہ ایک شخص نے ایک تر ازو دیکھا جوسونے کا وزن کرنے کے لیے ہے۔ اسے اس ترازو میں پہاڑوں کے تو لئے کا شوق پیدا ہوا جو ناممکن ہے۔ اس ترازو کی صحت پر کوئی حرف نہیں آتا لیکن اس کی گنجائش کی ایک حد ہے۔ اس طرح عقل کے مل کا بھی ایک دائرہ ہے جس سے باہر وہ قدم نہیں خل سے باہر وہ قدم نہیں کرسکتی۔''

# عیسائیت کی گمراہیوں پرایک نظر:

حضرت عیسیٰ علیہ کی یہودیوں نے شدید مخالفت کی ، یہی وجہ ہے کہ دین مسحیت ان کی زندگی میں تو اس قدر نہ پھیلا جس قدر کہ ان کے بعد ان کے حواریوں کے ذریعے پھیلا۔ یہ حواری اپنے دین کو پھیلاتے ہوئے جب یونان پہنچ تو ان دنوں یونانی تہذیب اپنے عروئ پر تھی اور دنیا کی سب سے برتر تہذیب مانی جاتی تھی۔ چنا نچہ ان حواریوں نے بڑی نیک نیتی سے محض اپنے دین کے پھیلاؤ کی خاطر بت پرست یونانیوں کو عیسائیت میں داخل کرنے کے لیے اضیں بعض رعایتیں اور رصتیں دے دیں۔ کہیں مصلحت و مداہت سے کام لیا۔ اس صور تحال کا آگے چل کر یہ نتیجہ نگلا کہ ان حواریوں کے بیروکار نے انجیل کو اپنے زمانے کے مطابق مؤثر بنانے کے لیے اس وقت کے بعض سائنسی کلیات اور فلسفیانہ نظریات اس میں داخل کر دیے۔ چنانچہ یہ دین اپنی اصل حالت پر قائم نہ رہ سکا۔ مزید زیادتی اس دین کے ساتھ یہ ہوئی کہ عیسائی علماء میں حضرت عیسیٰ علیہ کی ذات کے بارے اختلافات بیدا ہوگئے کہ وہ اللہ ہیں ، اللہ کے بیٹے ہیں ، انسان ہیں یا کہ پچھ اور ہیں؟ یہ اختلافات اس قدر ہوگئے کہ وہ اللہ ہیں ، اللہ کے بیٹے ہیں ، انسان ہیں یا کہ پچھ اور ہیں؟ یہ اختلافات اس قدر

بڑھے کہ شدیدلڑائیوں کی صورت میں ڈھل گئے۔ پھر کئی فرقے بنتے چلے گئے اور آخر کار بعض فرقوں میں بت پرست بونانیوں کے مزاج کے مطابق حضرت عیسیٰ علیْلا اور ان کی والدہ محتر مہ حضرت مریم میٹالا کے مجسے بنیا شروع ہوگئے۔

کھے عرصہ بعد جب رومیوں نے یونانیوں پر عروج حاصل کیا تو عیش وعشرت کے دلدادہ رومیوں نے اس دین کو قبول کرلیا۔ بیخالص دنیادار اور مادہ پرست لوگ تھے۔ چنانچہ ان کی مادہ پرس نے علمائے مسیحیت کی نگاہوں کو چکا چوند کر دیا۔ پھر تو ان کا مطمح نظر اس دین میں من مرضی کی تحریف کر کے دنیا کمانا رہ گیا۔

اور انجیل کے ساتھ ان لوگوں نے بیسلوک کیا کہ ایک طرف اسے مردوں اور کھانوں پر پڑھنے تک محدود کر دیا اور دوسری طرف نئ نئی انجیلیں لکھی جانے لگیں حتیٰ کہ ان کی تعداد اس قدر بڑھ گئی کہ فرانسیسی مورخ والٹیر کے مطابق کثرت انجیل کے قضے کوحل کرنے کے لیے کیسانے یہ کام کیا کہ تمام انجیلوں کو ایک میز پر رکھا اور میز کوخوب ہلا دیا گیا، جو انجیلیں نیچ گیسانے یہ کام کیا کہ تمام انجیلوں کو ایک میز پر رکھا اور جو چار انجیلیں میز پر باتی رہ گئیں انہیں قابل اعتبار ہونے کا سرشیفکیٹ دے دیا۔

اس دین کے ساتھ مزید سم یہ ہوا کہ عیسائیت کے ابتدائی عہد کی تبدیلی جو پال کے زمانے میں ہوگئ تھی، اس کے بعد دوسری بڑی تبدیلی اور تحریف رومیوں کے بادشاہ تسطنطین کے زمانے میں ہوئی، جو چوتھی صدی عیسوی کا مشہور عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے عیسائیوں کے نہ ہی اختلاف کا حل یہ ڈھونڈا کہ ۱۳۸ علاء کو اکٹھا کر کے ایک مشتر کہ محضر نامہ تیار کروایا اور اسے دین مسیح قرار دے کر سب فرقوں کے لیے اسے اختیار کرنے کا بزور قوت تھم دیا۔ اس صور تحال کا متجہ یہ نکلا کہ بحث اور مناظروں کا میدان گرم ہوگیا اور پھر یہ قال کا رخ اختیار کرنے لگا۔

#### عيسائيت مين صوفيت كي آمداوراس كانتيجه:

ندہ بی مناظروں، جھگڑوں اور لڑائیوں کہ جن کی بنیاد محض شہرت اور دنیا کاحصول تھا،

پھو لوگ اس صور تحال ہے اس قدر متنفر اور دل برداشتہ ہوئے کہ انھوں نے ردعمل کے طور
پر دنیا کو ترک کر دینے کا راستہ اپنا کر رہانیت ایجاد کر ڈالی اور پوں صوفیت کا ایک الگ فانقابی اور درباری نظام معرض وجود میں آگیا۔ اس نظام کے علمبرداروں یعنی صوفیوں کے عجیب وغریب قصے کرامات کی صورت میں تاریخ میں موجود ہیں۔ اس نظام میں غیرشادی شدہ رہ کر زندگی گزارنا کمال درج کی ولایت مجھی جاتی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مردول عورتوں کا یہ غیرشادی شدہ گروہ انسانی نقاضوں کے فطری مطالبات کے سامنے بے بس ہو گیا تو یہ خانقا ہیں اور دربار تقدیں کے پردے میں بدمعاشی کے اڈے بن گئے۔ نذرول نیازوں کے ذریعے دنیا کمانے کے وہ منفعت بخش کارخانے بن گئے جن میں نہ نقصان کا اختمال ہے نہ سرمایہ کاری کی ضرورت اور نہ کی ذہنی وجسمانی محنت کی حاجت۔

اس صورتحال کا صدیوں بعد آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ صوفیوں کے قائم کردہ غیر فطری و استحصالی نظام اور علماء کی تحریف شدہ انجیلوں سے جدید سائنس وقت باغی ہوگئ جب انجیل میں داخل شدہ قدیم سائنسی نظریات تجربات جدید سائنس سے نگرانے گئے۔ پادری لوگ یہ نئی صورتحال برداشت نہ کر سکے اور وہ سائنس دانوں پر کفر کے فتوے لگا کر پر تشدد سزائیں دینے صورتحال برداشت نہ کر سکے اور وہ سائنس دانوں پر کفر کے فتوے لگا کر پر تشدد سزائیں دینے میں کا انکار کر دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ دین کے نام پر جوبے دینی تھی، نہ صرف یہ کہ وہ جاتی رہی اور اس کی جگہ صنعت و سرمایہ داری لیتی گئی بلکہ اس کے بعد بھیکو لے کھا تا ہوا یہ عیسائیت کا جہاز روس میں اشتراکیت و دہریت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ ستر سال تک مذہب کو گائی دینے اور اللہ کے وجود کا انکار کرکے انسانیت کا یہ جہاز یونہی ڈوبا رہا، افغان جہاد کی برکت سے یہ جہاز اب اوپر آیا ہے مگر یہ ابھی تندو تیز لہروں پر بھیکو لے کھا رہا ہے، یہ جہاز اب دوبارہ اس

حالت میں ہے جس حالت میں امریکہ اور بورپ کا جہاز ہے کہ جس پر جمہوریت کا جھنڈ الہرا رہاہے۔

#### ایک مغالطے کا ازالہ اور کمحہ فکریہ:

مغرب کی جمہوری تہذیب کی گود میں پلنے والے کتاب وسنت سے نا آشنا بعض مسلمانوں نے بھی ''فرہب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے'' کا راگ الا پنا شروع کردیا۔ وہ بے چارے یہ نہ بھھ سکے کہ عیسائیت کی اپنی ایک کر بناک تاریخ ہے، جو شرک اور بت پرتی کی گود میں پل کر،صوفیت وراہبانیت کے غیر فطری راستے سے ہوکر، اپنے منطقی انجام کو پنچی ہے جبکہ اسلام دین توحید ہے، توحید انسانیت کی معراج ہے، عالم ارواح میں اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری ہے۔ اس کے برعکس شرک اپنے کیے ہوئے اس عہد سے غداری ہے، یہ انسانیت کے لیے دنیا و آخرت میں ذلت کا باعث اور ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ انسانیت کے لیے دنیا و آخرت میں ذلت کا باعث اور ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ گونکہ مظاہر فطرت کو دیوتا اور مقدیں خیال کرنے والے میں وقمراور بحر و بر پر تحقیق کر سکیں گے اور نہ بام عروج کو چھوسکیں گے۔ اس کے برعکس انھیں خالق کی مخلوق سیجھنے والے اس مخلوق سے کام لینے کے لیے اس پرتحقیق کریں گے اور تج بات کرتے ہوئے اس سے فوائد عاصل کریں گے۔

عیسائیت سے برگشتہ ہونے کے بعد دنیاوی ترقی کے حصول کے لیے یور پین سائنس دانوں
کے پاس دو ہی راہیں تھیں یا تو وہ اسلام کو اختیار کرلیں یا پھر سکیولرزم کی علمبر دار مادر پیر آزاد
جمہوریت کی نذر ہوجا کیں۔ اسلام کو انھوں نے عیسائی پادر یوں کے غلط طور پر پیش کرنے
اور پچھ مسلمانوں کے فریضہ وعوت و تبلیغ سے غافل رہنے کی وجہ سے قبول نہ کیا اور یوں
انھوں نے ہر پابندی سے آزاد اپنا الگ نظام جمہوریت بنالیا۔ وہ اس سے دنیاوی ترقی کی
معراج کو تو پہنچ گئے، پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنے سے بھی آگے ستاروں پر کمندیں
ڈالنے لگے، مچھلیوں کی طرح سمندروں میں تیرنے گے اور غوطے لگانے لگے، مگر وہ اپنے
ڈالنے لگے، مچھلیوں کی طرح سمندروں میں تیرنے گے اور غوطے لگانے لگے، مگر وہ اپنے

فطری، روحانی تقاضے کے خلا کو پر کرنے کے لیے اب بھی مارے مارے بھر رہے ہیں اور روحانیت کے نام سے روحانی شھگوں کے ہاتھوں بٹ رہے ہیں۔ ان کی فطرت اسلام کے پشمہ کون چشمہ صافی کی بیاس ہے مگر کتاب و سنت کے چشمہ کون کا آب حیات انھیں کون ملائے .....؟

#### مسلمانوں میں یونانی فلفے کی گراہی:

یونان کا وہی فلسفہ اور صوفیت جس نے عیسائیت کو پچھ سے پچھ بنا دیا، مامون الرشید کے ذریعے مسلمانوں میں رواج پذریہ ہوا، جس کے نتیج میں عجیب وغریب فلسفیانہ بحثیں شروع ہوگئیں، جن کاعملی زندگی ہے کوئی تعلق نہ تھا۔اس سے فتنۂ خلق قرآن اٹھا اور معتزلہ کا فرقہ وجود میں آیا، جس نے اپنی ذہنی قلابازیوں اور موشگافیوں سے توحید جیسا سادہ، صاف اور فطری عقیده رکھنے والے مسلمانوں کو جیران و پریشان اور عقائد کو متزلزل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس عقیدے کے مقابلے میں کوئی محکم نظریہ جو اطمینان قلب کا باعث بن سکے، یہ فرقہ اسے نہ پیش کرسکا اور نہ ہی پیدا کرسکا۔ چنانچہ اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ابوالحن اشعری اٹھا اورعلم کلام وجود میں آیالیکن کچھ عرصہ بعد اس میں بھی رفتہ رفتہ اسی فلسفہ کی روح تھس گئی۔اس طرح جوفن مذہب کے دفاع کے لیے وجود میں آیا تھا،محض ایک زہبی فلسفہ بن كرره كيا۔ اس كے بعد امام غزالى الله نے اس كا مقابله كرتے ہوئے عقائد اسلام كا کامیاب دفاع کیا اور اس فلفے کے ساتھ جوصوفیت آئی تھی اس کا بھی ایک حد تک رد کیا۔ اس فتنے کے استیصال کے لیے امام غزالی بڑلٹ بڑے موزوں شخص تھے، کیونکہ وہ خود فلفے کے امام مانے جاتے تھے اور اس کے کھو کھلے بن سے اچھی طرح آگاہ تھے، یہی وجہ ہے کہ حالات زمانہ کےمطابق انھوں نے جیسی توجہ علوم عقلیہ ونقلیہ کی طرف کی ولیسی وہ علم حدیث کی طرف نہ کر سکے۔ لہذا فلسفیانہ موشگافیوں سے ان کا دل جو پہلے ہی مضطرب تھا، بے زار ہو گیا اور انھوں نے طاہری شان وشوکت جھوڑ کر بغداد یو نیورٹی کی جانسلر شب سے استعفلٰ دے دیا۔ مسلمانوں کے علمی اور اخلاقی زوال کا جائزہ لینے کے لیے عالم اسلام کا دورہ کیا اور اپنے تجربات اور فکر کا نجوڑ یوں نکالا کہ انھوں نے اپنی عمر کے آخری حصہ کو علم حدیث کے لیے وقف کر دیا اور علائے حدیث کی ہم نشینی اختیار کر کے بخاری ومسلم کا مطالعہ کیا اور اپنے دل کو حدیث رسول نگائی کی حلاوت سے سکون پہنچایا، حتی کہ جب آپ فوت ہوئے تو بخاری شریف آپ کے سینے پرتھی!!

حقیقت پیہے کہ امام غزالی ڈلٹنے کی زندگی کا آخری عمل مسلمانوں کو پکار پکار کرییہ دعوت دے رہاہے کہ عالم اسلام کے زوال کا اصل سبب قرآن وحدیث سے بے اعتنائی ہے۔

# تقلیدی فرقوں کی انتہا پسندی:

اس بے اعتنائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ الله الله الله الله الله البالغة الله البالغة اس بے مطابق بیہ بے اعتنائی شخص تقلید کی صورت میں چارسوسال بعد شروع ہوئی ..... پھر دھیرے دھیرے اس نے الی اندھی صورت اختیار کرلی کہ چھٹی صدی ہجری میں تصنیف ہونے والی احناف کی مشہور کتاب ''ہدائیہ'' کو قرآن کی مثل قرار دے دیا گیا۔ مشہور حنی عالم شامی کا کلام ملاحظہ کیجیے، لکھتے ہیں:

" ٱلْهَدَايَةُ كَالْقُرُآنِ قَدُ نَسَخَتُ مَا صَنَّفُوا قَبُلَهَا فِي الشَّرُعِ مِنُ كُتُ " كُتُ "

"ہدائی قرآن کی طرح ہے، جس نے اپنے سے پہلے جوشری کتب کھی گئیں، وہ سب منسوخ کردیں۔"

یعنی جیسے قرآن کے آنے سے تورات اور انجیل منسوخ ہوگئیں ایسے ہی ہدایہ کی تصنیف سے حدیث اور دیگر اسلامی کتب منسوخ ہوگئیں۔(نعوذ باللہ!) ایک نے کہا:

" كُلُّ آيَةٍ أَوُ حَديثٍ تُخَالِفُ مَذُهَبَنَا فَهُوَ إِمَّا مُؤَوَّلُ أَوُ مَنْسُوحَةٌ " "

''ہر وہ آیت قرآنی یا حدیث رسول مُنَافِیْاً جو ہمارے مذہب کے مخالف ہوگی یا تو اس کی تاویل کی جائے گی یا اسے منسوخ سمجھا جائے گا۔'' دوسرے نے کہا کہ عیسلی علیظ جب نازل ہوں گے تو:

" يَحُكُمُ بِالْمَذُهَبِ الْحَنَفِيّ " "

''وہ حنفی مذہب کے مطابق فیصلہ کریں گے۔''

شخ البنداور شخ القرآن مولانا محمود الحن ديو بندى نے تو كمال كرديا، ايك مسلم ميں امام شافعى الله كى رائے شافعى الله كى آراء كا ذكر كيا، اس مسلم ميں امام شافعى الله كى رائے حديث كے مطابق تھى اس ليے اس بات كا ذكر كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

" ٱلْحَقُّ وَالْإِنْصَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ مَعَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَنَحُنُ مُقَلِّدُونَ يَجِبُ عَلَيْنَا تَقُلِيُدُ إِمَامِنَا أَبِي حَنِيُفَةَ " أَنَّ

'' اس مسئلہ میں حق اور انصاف امام شافعی اٹر لیٹن کے ساتھ ہیں لیکن چونکہ ہم امام ابو حنیفہ آٹر لیٹن کے مقلد ہیں، ہم پر ان کی تقلید واجب ہے ( یعنی حق اور انصاف کو تسلیم بھی کرکے ماننا نہیں ہے )۔''

اماموں کی تقلید کا ایک بھیا تک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ مقلد علماء اسلام کے مجہد بننے کی بجائے اپنے اپنے اپنے تقلیدی فدہب کے مجہد بننے گئے۔ یہ ''مجہد فی المذہب' کے نام سے معروف ہوئے یعنی قرآن و حدیث جو اصل اسلام ہے، اس کے مجہد نہیں بلکہ اپنے امام کے اقوال اور اپنے فدہب کی لکھی ہوئی کتابوں کے مجہد بننے گئے۔ اس طرز عمل کا لازی نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں کے سامنے جس مسئلہ میں قرآن و حدیث کے فرامین اور ان کے اماموں کے فرامین عین اختلاف واقع ہوا تو یہ مقلد احادیث رسول مُلاین عینک لگا کر تقلیدی خراد کی مشین پر مطابق ثابت کرنے گئے۔ گویا وہ اسنے فرہب کی رنگین عینک لگا کر تقلیدی خراد کی مشین پر مطابق ثابت کرنے گئے۔ گویا وہ اسنے فرہب کی رنگین عینک لگا کر تقلیدی خراد کی مشین پر

① مقدمه ردالمحتار: ١/٩٥ من حاشيه ابن عابدين ـ

<sup>🕐</sup> تقرير للترمذي : ٣٩، مطبع فاروقي لاهور 🛘

حدیث کا حلیہ بگاڑنے گے اور جب اس کے باوجود بس نہ چلاتو فقہ حفی کی معتر کتابوں' نور الانوار' اور' مرأة الاصول مع شرح مرقاة الاصول' مين يول لكهن لكه:

" حضرت ابو هربره اور حضرت انس تاثنيًا كي خلاف قياس حديثيس رد كر دى جاكيس گی کیونکہ بید دونوں فقیہ نہیں ہیں۔''

اب مقلدین کا قیاس تو یہی ہے کہ ہر حدیث کو فقد حنفی کے مطابق ہونا چاہیے اور جس صحابی سے روایت ہونے والی حدیثیں ان کے قیاس پر پوری نداتریں تو کس قدر و هٹائی اور گتاخی کی حدہے کہ پھران صحابہ ڈاکٹی کو جو محمد رسول الله مُلٹی کے شاگرد ہیں، انہیں فقیہ مانے سے ہی انکار کردیا جائے!! ہمیں بتاؤ توسہی اگر صحابہ ٹٹائٹی فقیہ یعنی دین کی سمجھ رکھنے والے نہیں ہیں تو پھر دنیا میں فقیہ ہے کون ....؟ ..... فقہ کی رٹ لگانے والے مقلداس کا کیا جواب دیں گے؟

غرض اس انتہا تک پہنچنے کے بعد پھرتفلیدی فرقے آپس میں لڑنے لگے۔اپنے اپنے امام، اپنے اپنے مذہب اور اپنی اپنی فقہی کتابوں کے تحفظ میں فرقہ پرستی کے تقلیدی ونگل میں کود پڑے اور اس حد تک پہنچ گئے کہ بیت اللہ کو بھی معاف نہ کیا اور اللہ کی توحید کی بنیاد پر انسانیت کی وحدت کے مرکز کعبہ میں ان لوگوں نے قرآن و حدیث لینی اسلام کے ایک مصلے کو ہٹاکر چارمصلے اپنے اپنے تقلیدی فرقوں کے نام پر بچھا ڈالے!!

#### خانقابی نظام کا اجراء:

تقلید پرست علاء کی انتہا پیندی اور ان کے مناظراتی جنگ و جدل سے تنگ آنے والے لوگ ایک دوسری انتہا پندی کا شکار ہوگئے۔ اب علماء کی بجائے صوفیاء وجود میں آنے لگے..... خانقا ہیں تغمیر ہونے لگیں ..... شریعت وطریقت کے نام سے دین کے دو جھے کر دیے گئے ....!! باطنی سلیلے مختلف صوفیوں کے ناموں سے منظر عام پر آنے لگے ....ان سلسلوں کے علمبردار لوگوں سے بیت لے کر آھیں اینے اپنے حلقہ ارادت میں داخل

کرنے لگے....ان سلسلوں کو تقدس کا روپ دینے کے لیے اکثر پیران طریقت اپنے اپنے

سلسواں کا سلسلۂ نسب حضرت علی ڈھٹھ تک پہنچانے لگے..... اور بوں سید کے نام سے خاندان نبوت کی بوجا ہونے گئی.....! ان لوگوں کا تضاد ملاحظہ سیجیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت معاویہ واللہ کی خلافت کو اس وجہ سے ملوکیت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ دلائی نے بزید کو اپنا ولی عہد بنا لیا تھا ..... یہ لوگ خود اپنی خانقا ہوں کے وراثتاً گدی نشین اور سجادہ نشین بننے لگے۔ صاحبزادے، سید زادے اور شنرادے کہلوانے لگے۔ مزاروں پرعرس، میلے، نذر و نیاز اور جا دروں کے چڑھاوے شروع ہو گئے، قبریں غلافوں میں لیٹنے گیس عمل کی بجائے عملیات اور کرامات کے واقعات ملفوظات کی صورت میں مرتب ہونے شروع ہوگئے، جن میں لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے ولی کی شان جلالی کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے بروائی یا بے سمجھی سے حضرت کا احترام کما حقه ادا نہیں کرتا تو فوراً اس برغضب الہی نازل ہوجاتا ہے!! حضرت کی شان جلالی تسلیم نہ کرنے والوں کی مجھی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں تو مجھی یوں ہوتا ہے کہ ماننے والے عقیدت مندوں کی جانب سے نذرو نیاز نہ ملنے کی بنا پر جینس کے تقنوں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہوجاتا ہے۔ احکام اللی کی تو صریحاً خلاف ورزی ہوتی ہے اورشہنشاہ کا ئنات خاموش ہے کیکن پیرصاحب کی ذراسی ہے ادبی مصیبتوں کا طوفان لے کر نازل ہوتی ہے، ان کا تو مقام اس قدر بلند ہے کہ ان کی نظر کرم سے قوموں کی قسمت بدلتی ہے اور شان جلالی کے اظہار سے سلطنوں کے تختے الئے جاتے ہیں .....!! ایک بزرگ کو جب ملتان کے ایک نانبائی نے گوشت کی بوٹی بھون کرنہ دی تو حضرت نے اپنا ہاتھ بلند کیا تو سورج سوا نیزے يرآ كيا-شهرك سب مرد، عورتين اور يح جل كركباب موكة !! مرحضرت ن اين بوفي تو روسٹ کرلی .....کین اس کے لیے سارے شہر کے باسیوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔

غرض اس فتم کے من گھڑت اور چیستانی قصوں سے مسلمان توہم برستی کا شکار ہوئے اور ان میں شرکیہ اور کمزور عقیدے جنم لینے لگے کہ جو مجھی مشرکوں اور کا فروں کا طرؤ امتیاز ہوا کرتے تھے اور انہی عقائد کی بنا پر وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہوئے اور آج الی گنگا یوں بہنے گئی کہ ان شرکیہ نظریات کو مسلمان کہلانے والوں نے اپنانا شروع کردیا۔

#### مسلمانوں کے خلاف یہودی سازش:

یہودی جو اسلام کے ازلی رشمن ہیں، انھول نے اپنی وشمنی کا وار اس طرح سے کیا کہ عبدالله بن ابی،عبدالله بن سبا اورحسن بن صباح کے ناموں سے اسلام میں داخل ہوئے۔ عبدالله بن ابي الله ك رسول مَا لِينَا كل مخالفت كرتا رباء عبدالله بن سبا حضرت عثمان والنفؤ اور دیگر صحابہ ٹٹائٹی کے بارے زہراگل کر بغض صحابہ کامشن سر انجام دیتا رہا۔ پہلی خوراک اس نے سیاسی اختلاف کی صورت میں مسلمانوں کو دی۔ پھر یہ سیاسی اختلاف مدہب کی صورت میں ڈھل گیا اور پھر''حب علی'' کا نعرہ بلند کرکے باقی صحابہ ٹھَائیم کے خلاف تبرے بازی کا آغاز کردیا گیا .....صحابہ ڈکائیم جو اللہ کے رسول مُناٹیم کے ساتھی، شاگرد، دین کے محافظ اور وارث تھے، جب انھیں نہ صرف ساقط الاعتبار شار کیا گیا بلکہ تیمروں سے نواز اگیا تو اب ایسے لوگوں کے پاس کون سا مذہب ہوگا؟ چنانچہ بداییا مذہب تھا کہ جس کا اظہار بدلوگ اعلانیہ نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ یہ مذہب باطنی یعنی خفیہ تحریکوں کی صورت میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لگا۔ تقیہ لینی جھوٹ کی ساہ جا در اس مذہب کی بنیاد مظہری اور جب بھی انھوں نے طاقت حاصل کی تو چھرسیاہ پرچم اٹھا کر انھوں نے عالم اسلام کوسیاہ کرنے کی تمام تر کوششیں کیں۔حسن بن صباح شیعی کی مصنوعی جنت اور مشاہیر اسلام کاقتل تاریخ کا حصہ ہے۔اس وقت اساعیلی کریم آغا خان کی سرگرمیاں پاکتان کے شالی علاقه گلگت میں خونریز فسادات کی شکل میں ڈھل چکی ہیں، شام اور لبنان کے باطنی فرقوں دروزیوں، بروزیوں اور نصیریوں کا مسلمانوں کے خلاف یہود بوں اور عیسائیوں کا کھل کر ساتھ دینا روز روشن کی طرح عیال ہے۔ اندازہ سیجیے زوال کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔مسلمان ان لوگوں کی بدعات اور عقائد کو بھی اینانے لگے۔

# عذاب الهي كا كورا:

غرض جب مسلمانوں کا حال یہ ہوگیا کہ وہ قرآن وحدیث کے دامن کو چھوڑ بیٹھے۔ کبھی خام وسطحی عقلیت کہ جسے فلنے کا نام دیا گیا، اسے اپنانا شروع کر دیا، من گھڑت قصاور ہوگ کے تجربات کہ جنمیں ملفوظات اور کرامات کا نام دیا گیا..... اس میں پناہ ڈھونڈ نا شروع کردیا۔ سارے عالم کردی، مراقبوں، مکاشفوں اور بزرگوں کے خوابوں کو دین سمجھنا شروع کردیا۔ سارے عالم اسلام میں مزارات ہی مزارات اور قبر پرتی عام ہوگئ۔ دشمنان صحابہ بھی اس کھیر میں گھل مل گئے تو مسلمانوں پر چنگیز اور اس کا بیٹا ہلاکو خان عذاب الہی بن کرٹوٹ پڑا۔ خلیفہ بغداد کے شیعی وزیر ابن علقمی نے ہلاکو خان کو بغداد میں داخل ہونے کا راستہ دیا اور پھر د جلہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہوگیا۔ لا بسریریوں میں ان کا علمی ورثہ دریائے فرات کے حوالے کردیا گیا جوئی روز تک سیاہ ہوگر بہتا رہا۔ ہلاکو خان جو صحرائے گوبی کے اس پارمنگولیا کی سرز مین سے اٹھا تھا، اس نے مسلمانوں کے اس جلال کو جو شرک کی دمک سے کھوکھلا ہو چکا تھا، حداد کی دھڑام سے زمین پر دے مارا، لاکھوں مسلمانوں کو بھیٹر بکریوں کی طرح ذریح کرکے ان کی کھو پڑیوں کا مینار بنا دیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجادی ۔۔۔۔!!

#### طوفان ہلاکت میں زندگی کا سراغ:

اس سرخ و سیاہ طوفان ہلاکت کے آخری جھونے ابھی چل رہے تھے، یہ متواتر تباہی عیاتے ہوئے جب بغداد کے بعد مصروشام کی حدود میں داخل ہوئے تو گدی نشین حضرات اپنے آستانوں کی گدیوں کے ساتھ اور زیادہ چسٹ کر رہ گئے ..... بادشاہ وقت ہمت ہار کر بیٹھ گیا..... لوگ سیاسی اور روحانی رہنماؤں کا بیحال دیکھ کر ہجرت کرنے گئے ..... کہ اللہ کا ایک موحد بندہ ''احمد ابن تیمیہ بڑائٹ '' اٹھا، بادشاہ وقت اورعوام الناس کو ان کی فراموش کی ہوئی دولت تو حید کے کرشے اور اس کی برکات یاد دلانے لگا۔ اللہ کے رسول شاھیم کی محبوب سنت جہاد کی طرف بلانے لگا اور پھر میدان کارزار کی اگلی صفوں میں اہل تو حید کو کر ایسی سنت جہاد کی طرف بلانے لگا اور پھر میدان کارزار کی اگلی صفوں میں اہل تو حید کو لے کر ایسی

بے جگری سے لڑا کہ جن لوگوں نے عالم اسلام کو تا راج کیا، معتصم وخوارزم شاہ کے کروفر کو خاک میں ملادیا، ابن تیمیہ پڑلائی نے ان کے ہلاکت خیز طوفان کو اپنے جزبہ کو حید و جہاد کے سامنے پیپا کردیا۔ پھر جب میدان کارزار کے اس شمشیرزن نے فلفے کی طرف اپنا رخ کیا تو خود اہل فلفہ کے قائم کردہ بنیادی اصولوں سے اس کے رعب و دبد بہ کو ذلت وخواری میں بتلا کردیا اور اشعری وغز الی کی طرح مدافعانہ دفاع کے بجائے جارحانہ حملہ کر کے اس کا ایسا پوسٹ مارٹم کیا کہ معتزلیوں کا نام قیامت تک کے لیے مٹا دیا اور مرعوبانہ ذہنیت رکھنے والے فام وسطی عقلیت پرستوں کو ہمیشہ کے لیے بہتا دیا کہ نبوت کے جن حقائق کو تم اپنی محدود عقل کے خور نبوت کا احسان مند اور مشکور ہونا جیں اور شمصیں اپنی ناقص و محدود عقل کا احساس کر کے نور نبوت کا احسان مند اور مشکور ہونا جیا ہے۔

خانقائی نظام اور علمبر داران طریقت کی طرف رخ کیا تو ان کے حلول واتحاد کا عقیدہ، وحدۃ الوجود کا مسلک، ظاہر و باطن کی سرحد بندی، علوم سینہ کا فتنہ، رموز و اسرار اور مجذوبوں، اصلوں اور کا ملوں سے قوانین شرعیہ کا سقوط اور احکام شریعت سے استثناء جیسے تمام فتنوں کا قرآن و حدیث کے دلائل سے قلع قمع کیا، جن کی بنیاد یونانی دیو مالائی فلفہ، ہندوستان کا یوگ، مجوسیوں اور یہودیوں کی خرافات اور عیسائیوں کا راہبانہ نظام تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے اس بے باک اور نڈرسپاہی نے قرآن وحدیث کے نور کو محراب کے درسوں، منبر کے خطبوں، مناظرہ کی مجلسوں، بادشاہوں کے درباروں اور جیل کی کال کوٹھڑیوں تک ایسے والہانہ انداز سے پھیلایا اور عالم اسلام میں ایک ایسی علمی وعملی حرکت اور حیات نو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دعوت کا ایسا ذخیرہ فراہم کر دیا کہ جس کے نتیج میں قرآن وحدیث کا ایک مجزہ ظہور پذر ہوا۔

# 

# پاسبال مل گئے کعیے کو شنم خانے سے:

اسی چنگیز خان کی اولاد سے دنیا کی چار بڑی حکومتیں پرچم اسلام کے نیچ آگئیں۔ دوسر کے لفظوں میں ملوار کی فاتح قوم قرآن کی مفتوح ہوگئ۔ یہاں تک کد دریائے والگا کی وادی میں سیراوردہ کا حکمران جومسلمان ہوگیا تھا، ہلاکو خان کے متعلق بیس کر کہ اس نے بغداد پرحملہ کیا ہے، اس کے بالمقابل فوجیس لے آیا۔

اسی چنگیز خان ہی کی نسل سے برکہ خان جو روس کے بالائی حصہ میں سرائے کی عظیم الثان سلطنت کا بہلامسلمان حکران تھا، بادشاہ ہوا اور اسی سلطنت کا ایک حکران محمہ اوز بک خان ساساء تا انہساء میں دوسرا مسلمان بادشاہ ہوا کہ ماسکوجس کی باجگرار ریاست تھی اور مسلمانوں کو جزیدادا کرتی تھی۔ لیکن آج بیتمام مسلم اکثریت کے علاقے روس کے استبدادی پنج میں جکڑے ہوئے کراہ رہے ہیں اور ترکستان کا علاقہ اس کے علاوہ ہے جے پہلی صدی بجری میں اموی سپہ سالار قتیبہ بن مسلم نے فتح کیا تھا اور کا شغر سے لے کر طرفان تک کے بھرات سے میں برچم اسلام لہرا دیا تھا۔ مزید برآں بید کہ ترکستان جو رقبے کے اعتبار سے پاکستان سے چار گنا بڑا ہے، آج مغربی اور مشرقی ترکستان میں تقسیم ہوچکا ہے۔ مغربی حصہ باکستان سے چار گنا بڑا ہے، آج مغربی اور مشرقی حصہ سکیا تگ کے نام سے چین کے صوبے کی دوس کے قضے سے آزاد ہوچکا ہے جبکہ مشرقی حصہ سکیا تگ کے نام سے چین کے صوب کی حقیت اختیار کر چکا ہے، جس کی سرحد شاہراہ قراقرم کے راستے درہ خبخراب سے مل کر حیثیت اختیار کر چکا ہے، جس کی سرحد شاہراہ قراقرم کے راستے درہ خبخراب سے مل کر







# کیابر غیر میں اسلام صوفیاء کے ذریعہ بھیلا؟

جس شخص نے ہدایت واضح ہوجانے کے بعد رسول اللہ (مثالیقیم) کی مخالفت کی اور مومنوں کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ پر چلا (یعنی شریعت کوچھوڑ کر طریقت یا کسی دوسری راہ کو اپنایا) تو ہم اسے اسی طرف چھیردیں گے جس طرف وہ خود پھرا اور اسے جہنم میں پھینک دیں گے ۔'' (النساء: ۱۱)

# کیا برصغیر میں اسلام صوفیاء کے ذریعہ پھیلا؟

آیئ! اب ہم برصغیر کا رخ کرتے ہیں جس کے متعلق ہم تاریخی حقائق سے عام غلط فہمی دور کر دینا چا ہے ہیں کہ یہاں اسلام کا پیغام صرف اور صرف صوفیائے کرام کے ذریعے پھیلا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین سب سے پہلے صحابہ کرام شائی کی کر سیل کی سرزمین سب سے پہلے صحابہ کرام شائی کی کی کہ پھیلائی ہوئی قرآن و حدیث کی روشی سے منور ہوئی۔ مولانا محمد اسحاق بھٹی کی کتاب دفتہائے ہند' میں اس اجمال کی مختصر تاریخی روداد حسب ذیل ہے:

آ دمی آپ مَالَیْنِم کی نبوت کے متعان س کر عازم سفر ہوئے ،لیکن جب وہ مدینہ منورہ بنجے تو آپ تالیکم اور سپ تالیکم کے یار غارحفرت ابو بکر صدیق ٹالیک ونیا سے تشریف لے جامیکے تھے۔ حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤ کا زمانۂ خلافت مختصر تھا، پھر حضرت عمر والنوط خلیفہ ہوئے تو ان کے زمانے میں بے شارفتوحات کا آغاز ہوا۔ آپ سالی کے زمانے میں صحابی رسول رہیج بن زیاد حارثی مذجی والن نے کرمان اور مکران کے علاقے میں جنگ لڑی۔ عاصم بن عمر و تمیمی ڈٹاٹیؤ نے سندھ اور سجستان کے علاقے فتح کیے۔عبداللہ بن عمیر انتجعی ڈاٹٹو نے سندھ کے بعض شہر زیر مکیں کیے اورشہادت یائی۔طبری اور الکامل ابن اثیرکی روایات کے مطابق سعد بن عدی ابن مالک خزرجی انصاری والنو نے بلوچتان پر پرچم اسلام لہرایا۔ ۱۵ ھ میں حضرت عمر والثيُّ کے گورنر بحرین وعمان عثمان بن ابوالعاص ثقفی والثيُّ نے اپنے بھائی حکم بن ابوالعاصی و اللہ کو ایک لشکر کے ہمراہ ہندوستان کی ایک بندرگاہ کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ یہ بندرگاہ جمبئ کے قریب تھی اور دوسرے بھائی مغیرہ بن ابوالعاصی والنی کوموجودہ کراچی کے قریب بھیجاتھا۔ یہ تینوں صحالی تھے اور حضرت عثمان بن ابوالعاصی و الله تو خیار صحابه میں سے تھے، جنھیں اللہ کے رسول مَنْ اللَّهِ نَے طا ئف كا والى بھىمقرر كيا تھا۔

حضرت عثمان و النفؤ ك زمان ميں اساھ كو كران اور بلوچتان فتح ہوئے اور مجاشع ابن مسعود بن تعلبہ سلمی و النفؤ اس لشكر اسلام كے ہمراہ خاصى مدت تك بلوچتان ميں مقيم رہے۔ العقد الشمين كى روايت كے مطابق حضرت على و النفؤ كے عہد ميں قلات فتح ہوا۔ اہل قلات نے بيس ہزار فوج كے ساتھ مسلمانوں كا مقا بلہ كيا اور حارث بن مرہ عبدى كى كمان ميں مسلمانوں نے جب نعرہ تكبير بلند كرتے ہوئے حارث بن مرہ عبدى كى كمان ميں مسلمانوں نے جب نعرہ تكبير بلند كرتے ہوئے

حملہ کیا تو پہاڑوں میں نعرہ توحید کی ہیت ناک گونج سے اہل قلات بھاگ اٹھے اور مسلمانوں نے قلات فتح کرلیا۔

۳۳ ھ میں حضرت امیر معاویہ رہ النفؤ کے زمانے میں مہلب بن ابی صفرہ نے کابل اور ملتان تک کا درمیانی علاقہ روند ڈالا اور دوسری جانب بنوں اور کوہائ کے نزد یک تک پہنچ گئے۔

غرضیکہ تاریخ وسیر کی کتابوں کے مطابق ۲۵ صحابہ کرام ٹھ لٹی اور ان سے کہیں زیادہ تعداد میں تابعین اور تع تابعین برصغیر میں سندھ اور شال مغربی سرحد کی طرف سے اسلام کا پیغام لے کرآئے اور ان علاقوں کو نور تو حید سے منور کیا۔ تابعین کے گروہ میں سعد بن ہشام انصاری جیسے جلیل القدر تابعی بھی شامل ہیں، جضوں نے ام المونین حضرت عاکشہ صدیقہ ڈھ اٹھ سے ساع حدیث کیا اور جو حضرت عبداللہ بن عباس ڈھ اٹھ اور حضرت ابو ہریرہ ڈھٹ کے بھی شاگرد تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس ڈھٹ کے دانے میں شہید ہوئے۔

تع تابعین کے گروہ میں سندھ کے امام الحدیث عبدالرحیم بن حیاد بُقفی دیملی قابل ذکر ہیں۔''

غرض مکران کا علاقہ کہ جس پر با قاعدہ عرب مسلمان گورز حکومت کر رہے تھے، راجا داہر نے بہاں کے گورز سعید بن اسلم کے مخالف عرب قاتلوں کو پناہ دے کرعرب حکومت سے مخالفت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ پھر چند سال بعد خلیفۃ المسلمین کے لیے آنے والے جہاز وں کے لوشنے کا واقعہ دیبل کی بندرگاہ پر پیش آگیا۔ یہ جہاز جو شحائف سے لدے ہوئے تھے اور جن پر ان مسلمانوں کی بیویاں اور بچ بھی تھے جو لئکا میں وفات پاگئے تھے، پھر تجائے بن پوسف نے ان جہاز وں کے متعلق سندھ کے راجا داہر کے غیر مطمئن جواب سے خضب ناک ہو کر محمد بن قاسم را شائلۂ کو بھیجا، جس نے سندھ پر قبضہ کرلیا جبکہ راجا داہر اس جنگ میں میں جو کر محمد بن قاسم را شائلہ کو بھیجا، جس نے سندھ پر قبضہ کرلیا جبکہ راجا داہر اس جنگ میں

مارا گیا۔ جارسال بعد محدین قاسم رشائنے کو واپس بلالیا گیا۔

محمد بن قاسم رسلت کے بعد آنے والے جانشین اچھی طرح نظم ونت قائم نہ رکھ سکے۔
بہرحال ساٹھ ستر سال تک تو مقامی بغاوتوں کے خلاف عربوں کا بلیہ بھاری رہالیکن عباسیوں
کے دور میں یہ علاقہ آہتہ آہتہ قرامطیوں کی سازشوں اور مقامی سرداروں کی بار بارکی
بغاوتوں سے بالکل ہی ہاتھ سے نکل گیا۔

# باطنی اساعیلی فرقه کی اسلام وشمن کارروائیاں:

مزیدالمیہ یہ ہوا کہ جس زمانے میں شیعوں کے فرقہ اساعیلی عقائد کے لوگ فاطمی خلفاء کے نام سے مصروشام پر قابض تھے تو ان کے داعی اور مبلغ جنھیں قرامطی کہتے ہیں، خلافت عباسیہ کے علاقوں میں جاکر اپنے مذہب کا پرچار اور فاطمیوں کی بیعت کی تلقین کیا کرتے ہے۔ ان میں پہلا اساعیلی داعی ۱۷ ھیں سندھ میں آیا۔ اس کے بعد دوسرے داعی آنے گئے اور انقلاب کی راہ ہموار کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ انھوں نے قاہرہ کی فاطمی میں متان پر قبضہ کرکے فاطمی شیعی خلفاء کے نام کا سکہ اور خطبہ جاری کر دیا۔

ان قرامطیوں کی مسلم وشمنی کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ قرامطی حاکم ابو الفتح داؤد نے سلطان محمود غرنوی کے خلاف ہندو راجا ہے پال کی مدد کی تھی۔غرض انھوں نے ایپ دورحکومت میں سندھ کے مسلمانوں پر طرح طرح سے سختیاں کرنا شروع کر دیں، اپنے عقا کدکو قوت اقتد ارسے پھیلانا شروع کر دیا اور مسلمان امراء اور علماء پر حملے کر کے انھیں قتل کرنا اپنا دل پندمشغلہ بنالیا۔لہذا سندھ کا علاقہ ایسے محدثین اور علماء کے وجود سے خالی ہونا شروع ہوگیا جو قرآن و حدیث کے نور سے سندھ کو منور کیے ہوئے تھے اور یہ وہ اہل حدیث علماء شروع ہوگیا جو قرآن و حدیث کے نور سے سندھ کو منور کیے ہوئے تھے اور یہ وہ اہل حدیث علماء سے جن کا ذکر قاضی عبد الرحیم سمعانی نے اپنی مشہور کتاب ''الانساب'' میں کیا ہے۔

جہاں تک اہل سندھ کے مسلک کا تعلق ہے تو علامہ بشاری جب بیت المقدی سے فلسطین میں آئے تو وہ اپنے حالات سفر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''(سندھ کے اکثر باشندے اہل حدیث ہیں) مگر اب اساعیلیوں اور قرامطیوں کے پرتشدد حملوں اور شیعی بدعات وخرافات کے رواج پذیر ہوجانے کی وجہ سے سندھ کے علاقے موحدین کے وجود سے خالی ہونا شروع ہوگئے اور اساعیلی قرامطی مبلغ سندھ، ملتان اور مکران میں چھا گئے۔''

عرب سیاح مقدی کے بیان کے مطابق ملتان میں تو ان کا اس قدر زور تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر ملتان کے تخت پر کوئی بیٹے نہیں سکتا تھا۔ اذان میں بیلوگ ﴿ حَیَّ عَلَی حَیْرِ الْعَمَلِ ﴾ کہتے تھے۔

تاریخ فرشتہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان نام نہاد مسلمانوں اور ہندوؤں میں بس نام کا ہی فرق باقی رہ گیاتھا اور بعض خاندانوں میں وہ بھی غائب تھا۔

اہل اسلام کے خلاف ابھی ان کی سازشیں جاری تھیں کہ سلطان محمود غرنوی آئس نے ان قرامطوں کا خاتمہ کر دیا لیکن سلطان نے چونکہ ہندوستان میں اپنی کوئی با قاعدہ حکومت قائم نہیں کی جس کی وجہ سے ان کا اقتدار تو ختم ہوگیالیکن برصغیر میں ان کے عقائد و نظریات کا کوئی سدباب نہ ہوسکا، جو اسنے پھیل چکے تھے کہ بعد میں آنے والے صوفیائے کرام بھی ان شیعی اثرات سے اپنا دامن کلی طور پر بچانہ سکے۔

# ابران میں شیعی اقتدار اور ہندوستان میں صوفیت کا راج:

اس کے بعد دوسرا بڑا حادثہ یہ ہوا کہ ایران میں خاندان صفویہ کے نام سے متعصب شیعی حکومت قائم ہوگئ جو اہل سنت پرظلم وتشدد کے پہاڑ توڑنے لگی۔ یوں بیہ حکومت اہل حجاز اور برصغیر افغانستان و ترکستان وغیرہ کے درمیان حائل ہوکر دیوار بن گئی۔ ان علاقوں میں عربی

کی بجائے فاری کا دور دورہ ہوا اور اسی زبان میں دینی اور علمی کتب کصی جانے لگیں جبکہ اس سے قبل دینی اور علمی کتا بیس عربی زبان میں کصی جاتی تھیں اور اسی وجہ سے پورے عالم اسلام میں علمی، فکری اور دینی ہم آ جنگی تھی۔ لیکن اب اس خلیج کے حاکل ہو جانے پریہ ہم آ جنگی تابید ہونا شروع ہوگئی اور یوں ان خطوں کا مرکز اسلام حجاز سے تعلق کمزور ہوتا چلا گیا اور اس کمزوری کے نتیجے میں سر زمین عجم سے امام بخاری، امام مسلم، ترفدی اور نسائی پڑھی ہے جلیل القدر محدثین کی بجائے صوفیائے کرام اور اہل طریقت پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ ان لوگوں میں اکثر شیعوں اور تا تاریوں کے ستائے ہوئے تھے جوابیخ اپنے علاقے چھوڑ کر ہندوستان میں اکثر شیعوں اور تا تاریوں کے ستائے ہوئے سے مخفوظ رہا تھا۔

اب ہندوستان میں چشتیہ، قادر رہ ،سہروردیہ، صابریہ، نظامیہ، شتاریہ، ملامتیہ، روشدیہ غرض بے شار اور خت نئے سلسلے وجود میں آنے گے اور ان سلسلوں کے بانی اور خلفاء غوث، قطب، ابدال، قلندر اور قیوم بنا دیے گئے کہ جن کے اختیارات اور تصرفات ملاحظہ کریں تو اللہ تعالیٰ جو معبود حقیق ہے، کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

باعث تعجب بات یہ ہے کہ بے شار فرقے ایجاد کرنے کے باوجود یہ لوگ اپنے آپ کو حنی مقلد کہلانے کے دعویدار تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنا فرقہ ایجاد کرنے کے بعد کوئی شخص کسی کا مقلد نہیں رہ سکتا۔

جہاں تک احادیث رسول مُلَّیْرُ کا تعلق ہے، یہ لوگ اس سے کوسوں دور سے اور اس حد تک دور سے اور اس حد تک دور سے کہ سلطان علاؤالدین خلجی کے عہد سلطنت میں مشہور مصری محدث جناب شمس الدین نے جب برصغیر کے صوفیا نہ اور مشرکا نہ حالات سنے تو وہ احادیث رسول مُلَّیْرُ کا علم پھیلانے کے لیے ملتان تشریف لائے اور اپنے ہمراہ حدیث کی کتابیں بھی لائے ، لیکن علم پھیلانے کے لیے ملتان تشریف لائے معلاء کی حدسے بڑھی ہوئی بے اعتنائی دیکھی تو جب اس کی علم عدیث سے یہاں کے علماء کی حدسے بڑھی ہوئی بے اعتنائی دیکھی تو شاہ ہند کے سامنے بڑے دنج وغم اور کرب کا اظہار فرمایا۔ مقلد درباری علماء کو جب اس کی

خبر ہوئی تو وہ اس محدث کے خلاف سازشوں میں مصروف ہوگئے۔ چنانچہ خاموثی کے ساتھ یہ محدث واپس تشریف لے گیا اور ہندستان ایک بڑے عرصے کے لیے علم حدیث کے نور سے محروم ہوگیا۔

حاندان مغلیہ کے بانی باہر بادشاہ کے بیٹے ہمایوں کو شیرشاہ سوری نے اقتدار سے محروم کر دیا۔ پھر شیرشاہ سوری کی وفات کے بعد ہمایوں ایران کے شیعی صفوی بادشاہ طہماپ کی مدد سے تخت دبلی پر دوبارہ قابض ہوا اور اپنے ہمراہ ایران سے ایرانی علماء اور شیعی اثرات لے کر آیا، یہاں تک کہ مملکت میں ایرانیوں کا عمل دخل بہت بڑھ گیا۔ پھر ہمایوں کے بعد اس کا ان بڑھ گر ذبین بیٹا جلال الدین اکبر تخت نشین ہوا، جس کی خدہبی حالت اکبر کے زمانے کی کھی ہوئی معتر کتاب دخت التواریخ "کے مطابق کچھ اس طرح تھی:

"اکبر بزرگوں کا انتہائی عقیدت مند تھا، ان کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کرشب بیداری کرتا اور مجلس ساع سنتا تھا۔ ایک مرتبہ شنزادہ سلیم کی ولادت کے شکرانہ میں بادشاہ نے اجمیر کا پیادہ پاسفر کیا۔ ایک دفعہ اسی اجمیر کا سفر کرتے ہوئے سات کوس تک نظے پاؤں پیدل مزار پر حاضر ہوا اور نذر و نیاز دی۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے جہانگیر کی ولادت سے قبل رانی جودھیابائی کوشنے سلیم چشتی کے گھر بھیج دیا تا کہ ان کی توجہ اور دعا رانی کے شامل حال رہے۔ بادشاہ نے ایک مرتبہ سلسلہ شتاریہ کے مشہور بزرگ شخ محمد غوث گوالیاری کے بادشاہ نے ایک کروڑ دام کی سالانہ آمدنی کی جا گیر مخصوص کر دی۔ ایسے ہی گزارہ کے لیے ایک کروڑ دام کی سالانہ آمدنی کی جا گیر مخصوص کر دی۔ ایسے ہی جب خان زمان نے اکبر کے خلاف بغاوت کی تو اس کے مقابلے پر نکلنے سے بہانے بادشاہ نے دبلی کے تمام اولیاء کے مزارات پر حاضری دی۔''

ا كبركا دين الهي اورصوفيت كي سريرستى:

آپ اکبرکی دینی حالت اور ندہبی دلچین کا اندازہ لگائیں جس کا رکن اعظم مزارات پر

حاضری، بزرگوں کی نذر و نیاز اور محافل ذکر و ساع کے سوا کچھ نہ تھا، بادشاہ اکبر کے یہ وہ موروثی اور ابتدائی مذہبی حالات تھے جن پر اس نے اپنے تیموری آباؤ اجداد کو پایا تھا۔ اس کے بعد تزک جہائگیری کے بیان کے مطابق بادشاہ نے مختلف مذاہب کے علاء و فضلاء سے مذہبی گفتگو کرنا شروع کردی۔ پھر حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ عیسائی، ہندو اور دیگر مذاہب والے بلا روک ٹوک دربار میں مناظرہ کرتے اور اکبر سنتار ہتا۔

حقیقت پیے ہے کہ اگر اس وقت کے حالات کو تاریخی حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے تو صورت حال کچھ یوں واضح ہوتی ہے کہ قرآن وحدیث کے حقائق کی عدم موجود گی میں جب ا كبرنے صوفيت كے نظام كو ہى دين اسلام سمجھ ليا تو مناظرے كروانے كے بعد اس نے سوحيا کہ اس دین کی جس کا میں پیرو ہول دوسرے ادیان پر کوئی خصوصیت نظر نہیں آتی اور ان تمام نداہب کی بنیادی روح میں ماسوائے اصطلاحات اور ناموں کے اختلاف کے کوئی امتیاز د کھائی نہیں دیتا، تو اس نے خوشامدی امراء اور درباری علماء کے غلط مشوروں سے ہندومت اورمسلمانوں کی صوفیت کو غلط ملط کر کے اور اپنی ذہانت کو بروئے کار لاکر'' دین الٰہی'' کے نام سے نیا دین جاری کردیا۔ چے تو یہ ہے کہ اس نے دین کی ذمہ داری ان لوگوں پر پڑتی ہے جن کا اکبراور اس کا پورا خاندان گرویدہ اور مرید تھا کہ بادشاہ کو جو کچھان پیروں ہے ملا، حالات زمانہ کے مطابق اس کا انجام سامنے آگیا اور ہندوستان کی عظیم سلطنت مزید تاریکیوں کی نذر ہوگئی۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدۂ وحدت ادیان اوربعض مقامات پر ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایک دوسرے کے بزرگوں سے یکساں عقیدت و احترام اور معاشرتی و نہی اختلاط کے آثار و باقیات آج تک برصغیر میں ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔

#### نورسحرکے آثار:

پروردگار عالم کی رحمت سے ہندوستان پرشرک وبدعت کی چھائی ہوئی اندھیری رات سے قرآن وحدیث کے نور کی سحر پھوٹنا شروع ہوئی۔ ہوا یوں کہ اکبر ہی کے زمانہ میں جب گجرات فتح ہوا تو ہندوستان کا تعلق بحری رائے کے ذریعے تجاز سے پیدا ہوا اور علوم اسلامی کے طالبین خطرناک راستوں صحراؤں اور جنگلوں کے سفر سے نچ گئے اور سورت و کھنبائت کی بندرگا ہوں سے جہازوں میں بیٹھ کر حجاز پہنچنے لگے اور علوم اسلامی کے اصل سرچشموں سے اپنی علمی پیاس بجھانے لگے۔

چنانچہای دور میں شخ عبدالحق محدث دہلوی حجاز رشکتے میں تعلیم کی شخیل کر کے واپس لوٹے تو علم حدیث کو ایک نیا فروغ حاصل ہوا۔ لیکن ہندوستان کی شریانوں میں صدیوں سے تصوف کا روگ کچھ ایسا سرایت کر گیا تھا کہ محدث دہلوی بھی اس سے بوری طرح اپنی جان نہ چھڑا سکے اور ' اخبارالا خیار' جیسی کتاب تصنیف کر گئے ۔

ایسے ہی شخ احمد سر ہندی فاروتی نے اکبر کے دین البی کے خلاف کافی سارا تجدیدی کام کیا اور بعض معاملات مثلاً میلاد اور بدعت حسنہ وسید کی تفریق کے خلاف لکھتے ہوئے رد بدعت اور احیائے سنت کا کارنامہ بھی سرانجام دیا۔ لیکن خانقاہی نظام اور تصوف کی غیر اسلامی تعبیرات سے وہ بھی چھٹکارا حاصل نہ کرسکے اور وحدۃ الشہود کی صوفیانہ فکر کو ایجاد کرنے کے علاوہ ولایت کے ایک مقام ''قیومیت' کے ایک ایسے نظریے کی طرف اشارہ دے گئے جے بعد میں ان کے خلفاء نے اتنا بڑھایا کہ اللہ اور قیوم کے درمیان انیس ہیں کا فرق شاید ہی رہ گیا ہو اور یوں حضرت کے جانشینوں نے حضرت مجدد کو قیوم اول اور خواجہ معصوم کو قیوم خانی قرار دے دیا اور خواجہ معصوم کی وفات پر تو ان کے وارثوں میں سے ہر ایک نام نہاد قیومیت کا دعویدار تھا اور یہ آپس میں اس بات پر لڑ رہے تھے کہ قیوم میں ہوں لیک نام نہاد قیومیت کا دعویدار تھا اور یہ آپس میں اس بات پر لڑ رہے تھے کہ قیوم میں ہوں لیعنی دنیا میرے سر پر قائم ودائم ہے۔

ک ک اء میں اورنگ زیب عالمگیر فوت ہوئے، انہی کے زمانے میں شاہ ولی اللہ رکھاللہ کھاللہ کھاللہ کھاللہ کھاللہ کھاللہ کھاللہ کھاللہ کھاللہ کھاللہ کھالہ کھ

مہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ خاص طور پر انھوں نے قرآن مجید کا اس وقت کی سرکاری اور علمی زبان فارس میں ترجمہ کرکے فہم قرآن کو عام کرنے کاعظیم الثان کارنامہ سر انجاء دیا اور ایے عمل سے ثابت کر دیا کہ قرآن کتاب مدایت ہوکر نازل ہوا ہے محض کتاب قراءت ہو کرنہیں۔ پھر آپ نے سفر حجاز کے دوران وہاں ﷺ ابوطاہر سے علم حدیث حاصل کیا اور ہندوستان میں اس نور کو عام کیا۔اسلام کا پر حکمت اور انقلا بی تصور پیش کیالیکن شاہ صاحب جبیباعظیم مصلح جوحقیقتاً حکیم الامت تھا،تصوف سے اپنا پیچھا وہ بھی نہ چھڑا سکے اور''انفاس العارفین'' جیسی متصوفانه کتابیں بھی ان کے نام سے ہمیں ملتی ہیں، جن کے بارے میں اغلب گمان یہی ہے کہ وہ ان کے پہلے دور کی کھی ہوئی ہیں۔ بہرحال اب قرآن وحدیث کی برکت سے صوفیت کا زور بتدریج کم اور علم حدیث کا غلبہ ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک كه حضرت شاہ ولى الله يُطلقُه كے جاروں بيٹوں شاہ عبدالعزيز، شاہ رفيع الدين، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی ﷺ نے قرآن و حدیث کے نور کو پھیلانے کی بے مثال جد و جہد کی اور اردو زبان میں قرآن مجید کا پہلا بامحاورہ اور لفظی ترجمہ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر ﷺ نے کیا،جس سے قرآن کا نورگھر گھرعام ہوگیا۔

#### محمد بن عبدالواماب رشك اورشاه اساعيل شهيد رشك :

یہ حقیقت بھی بھولنے نہ پائے کہ خانقائی نظام کی ظلمت میں قرآن وحدیث کا نور ہدایت سر زمین حجاز سے وابستہ ہونے کے بعد نصیب ہوا، وہ سر زمین حجاز جہاں اللہ اپ خلیل ابراہیم علیا کو عراق کی متمدن دنیا سے نکال کر لایا اور اڑھائی ہزار سال کے طویل عرص میں ایک عظیم الثان عرب قوم کے بے آب و گیاہ وادی میں تیار کیا جو سادگی، بہادری، وفا شعاری اور دیگر فطری خوبوں میں اپنی مثال آپ تھی۔ ایسی قوم میں اپنا آخری رسول علیا جا میں این مثال آپ تقی ۔ ایسی قوم میں اپنا آخری رسول علیہ عزایت فرمایا۔

بارهویں صدی ہجری میں جب بہ قوم اپنے عہد تو حید کو بھولنے لگی تو سرز مین نجد میں

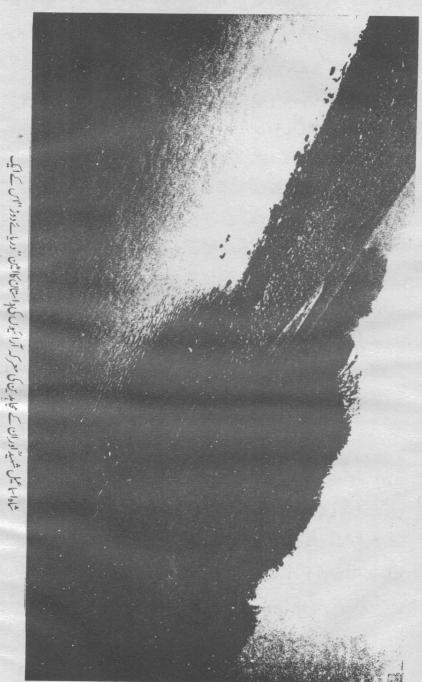

شاہ اسا بیل شمید اور ان کے مجابدین میں معرکہ ارابیوں ٹیاد متنان کا این وریائے دور اس کے ایک کنارے پر ''قبر ستان شهیدال''واقع ہے۔جہاں مجاہدین تحریک بالا کوٹ مدفون میں۔

الله تعالیٰ نے محمد بن عبدالوہاب اٹسٹہ جیسے مجدد کو پیدا فرمایا، جس کے جذبہ توحید اور ایمانی خلوص نے محمد بن سعود کو شرک و بدعت کے لیے شمشیر بے نیام بنا دیا اور یوں رحمت رحمان ہے انیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں جزیرہ نمائے عرب کا بہت بڑا حصہ شرک وبدعات کی ظلمتوں سے نکل کر پھر خالص قرآن و حدیث کے نور سے جگمگا اٹھا۔ پی<sup>حسی</sup>ن دور جو ابھی متحکم نہیں ہوا تھا،طرح طرح کی سازشوں سے مصری حکمران محمد علی کے ذریعہ ۱۸۱۸ء میں ختم کر دیا گیا۔ یہاں تک که ۸۰ سال بعد بیبویں صدی عیسویں کے شروع میں اس خاندان سے عبدالعزیز ابن سعود ایک بار پھریرچم تو حید لے کر اٹھا اور ۳۰ سال کی عمر میں صرف ۲۵ فرزندان توحید کےلشکر سے ریاض پر قبضہ کرلیا اور شریف مکہ اور تر کوں کی متحدہ قوت کو کیلتے ہوئے سرزمین حجاز اور جدہ پر قبضہ کر کے مملکت سعودی عرب کی بنیاد رکھ دی اور شرک و بدعات کے تمام اڈوں کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظیم نعمت تو حید سے لوگوں کو بہرہ ورکیا۔ ادھر روح جہاد سے عاری برصغیر کے اکثر علماء جنھوں نے حج کے برخطر راستوں کا خوف دکھا کر فریضہ مج موقوف کر رکھا تھا، اسے زندہ کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ اٹرالٹنے کے یوتے شاہ اساعیل بن شاہ عبدالغی سید احمد شہید کی امارت میں ایک عظیم الشان قافلہ لے کر ١٢٣٥ هيس جاز روانه موسئ اورفريضه مج اداكيا اور وبال١١٠ ماه قيام كيا-

#### شاه صاحب كا وعظ''اس بإزار ميس!!'':

یہ قافلہ جب واپس ہندوستان لوٹا تو شرک کے خلاف تو حید کی دعوت کا کام پہلے سے زیادہ سرگری کے ساتھ شروع کردیا گیا۔ شاہ صاحب دہلی شہر کی مساجد، چوراہوں اور گھروں میں جاکر توحید کی دعوت دینے گے۔ ان کے خطبات اور دعوت کی اثر پذیری کا شہرہ پورے شہر میں کیمیل گیا۔ شاہ صاحب دعوت میں کس قدر سرگرم تھے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگا ہے کہ ایک روز دعوتی گشت کے دوران انھیں معلوم ہوا کہ دہلی کے''اس بازار میں' چوبارے والیوں کا ایک بہت بڑا جشن منعقد ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب بھیس بدل کر وہاں پہنچ

#### دعوت تو حیداوراہل دربار:

شاہ صاحب نے '' تقویۃ الایمان' جیسی ایمان افروز کتاب بھی لکھی، جس نے لاکھوں لوگوں کو شرک و برعت کی دلدل سے نکال کر تو حید وسنت کے لہلہاتے باغ میں لا کھڑا کیا۔ شاہ صاحب نے جب پنجاب میں مسلمانوں پر سکھوں کے مظالم سنے تو پورے پنجاب کا خود دورہ کیا اور پھر وہ لوگ کہ جو اہل تو حید بن چکے تھے، ان کا ایک شکر تیار کیا اور سکھوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ''سرحد'' کو اپنا ٹھکانا بنایا۔ اب یہ قافلہ دعوت و جہاد کا قافلہ تھا۔ آئ بھی صوبہ سرحد میں ''گلیات' ایب آباد، مانسمرہ اور ہزارہ کے سینکٹروں دیہات میں سے کسی گاؤں میں جا کر پوچھے کہ آپ کیسے اہل حدیث ہوئے ۔۔۔۔۔۔ تو وہ بتلا کیں گے کہ شاہ شہید کا قافلہ یہاں سے گزرا تھا ۔۔۔۔۔ اس نے کا دن یہاں قیام کیا تھا۔۔۔۔۔ تو حید کی دعوت کا کام کیا تھا۔۔۔۔۔ تو حید کی دعوت کا گاؤں ہے۔۔

پھرایک وفت آیا اللہ نے دعوت و جہاد کا ثمر اس طرح بھی عطا فرمایا کہ ان مجاہدین نے سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے سرحد کے صدر مقام پشاورسمیت بہت بڑے علاقے پر

قبضه کر کے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔

سکھ تو تلملا ہی رہے تھے، ادھر انگریز کی فکر بھی دو چند ہوگئ۔ چنانچہ انگریز نے سکھول کی ہرطرح مدد کی۔ گدیاں نہیں چھوڑیں کی ہرطرح مدد کی۔ گدیاں نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں کے خانوں کو طرح طرح کے لالچ دینے کے علاوہ میہ کر بغاوت پر آمادہ کیا کہ یہ دور دراز سے آنے والے لوگ ابتم پر حکمرانی کر رہے ہیں اور تم سے عشر کے نام پر غلہ وصول کرتے ہیں۔

چنانچہ سرداروں اور خانوں نے ایکا کر کے ایک روز ایک ہی وقت میں سید شہید کے عاملین کو حالت نماز میں مختلف مقامات پر شہید کر دیا۔ پھر جب چھم کی ۱۳ اء کو بالا کوٹ کا معرکہ پیش آیا تو عین اس وقت کہ جب اسلام اور کفر کے لشکر آمنے سامنے تھے، فدکورہ فذہبی اور سیاسی رؤساء عبداللہ بن ابی کا کردار ادا کرتے ہوئے شاہ صاحب سے الگ ہو گئے۔ پچھ دیر بعد معرکہ حق و باطل میں چکا تھا۔ شاہ شہید کی پیشانی جو ہرروز اپنے مالک کے حضور کئی بار سر بسجو دہوا کرتی تھی، آج راہ حق میں شہادت کے لیے گولیوں کا سامنا کر رہی تھی، داڑھی خون سے رنگین تھی۔ شاہ شہید ہے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے کہ ''میں تو وہیں خون سے رنگین تھی۔ شاہ شہید ہے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے کہ ''میں تو وہیں جاتا ہوں جہاں امیر المونین ہیں!'' ۔۔۔۔۔۔ اور ادھر عرش عظیم کا مالک اپنے مجامدوں کے استقبال کے لیے اپنے فرشتے بھیج رہا ہوگا، حوریں آیا ہی چاہتی ہوں گی اور یہ لوگ تھوڑی دیر بعد بالاکوٹ سے اپنے اللہ کی جنت کے بالا خانوں میں آرام فرما ہوں گے۔ (ان شاء اللہ!)

#### شاہ شہید اللہ کے بعد ....:

انگریزوں نے شاہ شہید ہُٹائیہ کے خلاف سکھوں کا بھر پورساتھ دیا تھا کیونکہ انھیں پتا تھا کہ اگریزوں نے شاہ شہید ہُٹائیہ کے خلاف سکھوں کا بھر ہندوستان پر ہم حکمرانی نہیں کہ اگر مجاہدین سکھوں کو شکست دینے میں کا میاب ہوگئے تو پھر ہندوستان پر ہم حکمرانی نہیں کرسکیس گے۔ چنانچے شاہ شہید ہُٹائیہ کے بعد انگریز نے پنجاب کو سکھوں سے ہتھیا لیا اور پھر سرحد کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ شاہ اساعیل شہید ہُٹائیہ کے جانشین مولانا عنایت اللہ اور

مولانا ولایت علی را بی انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ تحریک جہاد کسی نہ کسی صورت میں جاری رہی۔ ہندوستان کے اطراف و اکناف میں اس تحریک کے جو کارندے تھے مخری ہونے پر انگریز ان پرعرصۂ حیات تنگ کرتا رہا۔ اس نے مولانا جعفر تھائیسری را بیٹنے کو کالے پانی کی سزا سنائی۔ مولانا یجی را بیٹ کی داڑھی مونڈ ھڈالی اور دیگر بے شار مجاہدین کو پھانسیوں پر چڑھایا گیا آور جس کے بارے میں بھی معلوم ہوا کہ یہ وہابی ہے اور مجاہدین کے ساتھ اس کا کسی قتم کا تعلق ہے، اسے معاف نہ کیا گیا۔ تقسیم برصغیر کے حوالے سے مولانا فضل اللی وزیر آبادی را بیٹن اس تحریک جہاد کے وہ آخری مرد مجاہد تھے جن کی گرفتاری کے لیے انگریز نے بہت بڑا انعام مقرر کر رکھا تھا۔ وہ بھیس بدل کر لا ہور میں جہاں آج مینار پاکستان ہے، اس جلے میں شامل ہوئے جس میں ۱۹۰۰ء میں قرار داد پاکستان پیش کی گرفتاری کے لیے انگریز اس جلے میں شامل ہوئے جس میں ۱۹۰۰ء میں قرار داد پاکستان پیش کی گئی تھی۔

ہندوستان اور پاکستان کی جب تقسیم ہوئی تو کشمیر جو مسلم اکثریتی علاقہ تھا، انگریز اور ہندو نے مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے اسے ہندوستان کے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، تو مولا نافضل الٰہی وزیر آبادی رُٹالِیّہ اپنے بیچے کھیجے کاروان کو لے کر پھر اٹھے، اہل کشمیر کو بیدار کیا، جہاد کے قافلے تیار کیے اور معرکے سرکیے اور بیہ جہاد کے انہی معرکوں کا نتیجہ ہے جے آج آزاد کشمیر کے سابقہ وزیر اعظم سردار عبدالقیوم بھی مولا نافضل الٰہی وزیر آبادی رُٹلٹ کی قیادت اور ہمراہی میں شامل معرکہ تھے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اوپر کی سطح پر اگر جنگ بندی نہ ہوگئ ہوتی تو آج پوراکشمیر پاکستان کا حصہ ہوتا! ۔۔۔۔آج پھرکشمیر میں جہاد شروع ہے ۔۔۔! اور اہل حدیث پیش پیش ہیں۔

#### اہل حدیث دعوت تو حید کے میدان میں :

جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ برصغیر لعنی ہندوستان کا علاقہ تصوف، قبر پرستی اور ہندواندرسومات کا مرکز رہا ہے۔ چنانچہ جب سرز مین عرب میں محمد بن عبدالوہاب رشاشہ اور محمد بن سعود رشاشہ نے فرمان رسول مٹائیا کی مطابق کی قبروں اور آستانوں کو مسمار کیا تو

اگریزنے یہاں کے لوگوں کی قبر پرستانہ ندہبی رگ کو چھٹر کرفضا اپنے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کی ۔ کیونکہ ہندوستان میں جہاد کاعلم اٹھانے والے یہی اہل حدیث تھے، جن کے اصل مجاہدانہ دین سے اگریز کانیتا تھا۔ چنانچہ انگریز نے ایک حیال چلی! .....اس نے ان مجاہدین کا اصل وصفی نام جو کہ اہل حدیث تھا، اسے چھوڑ کرعرب کے شیخ الاسلام اور قبے ڈھانے والے کہ جن کا نام''محمہ'' تھا، اس نام کو بھی چھوڑ ا۔۔۔۔۔ کیوں۔۔۔۔؟ اس لیے کہ اس نام کی طرف منسوب کرنے سے اہل حدیث''محمدی'' بن جاتے اور انگریز کے موقف کو الٹا نقصان پہنچا۔ چنانچہاس نے''محم'' کے باپ کہجس کا توحیدی انقلاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کے نام سے یہاں کے اہل حدیث کو'' وہابی'' کے نام سے مشہور کر دیا اور اتنا مطعون کیا کہ نیتجاً ''وہائی'' کا لفظ ایک گالی بن گیا!! قبروں کی کمائی کھانے والے بھی یہی چاہتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے بھی انگریز سرکار کی فرماں برداری میں اہل توحید کے خلاف کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معجدوں پر بیکھاجانے لگا کہ "و ما بيول كا داخله ممنوع ہے" حتى كه كوئى و مابى رفع اليدين كرتا ہوا اور آمين كہتا ہوا كيرا كيا تو اسے نہ صرف پیر کہ مسجد ہے باہر نکال دیا گیا بلکہ بسا اوقات مسجد کے صحن کی اینٹوں کو دھویا گیا.....! اور کئی ایک منجلوں نے تو اینٹوں تک کو ہی اکھاڑ پھینکا .....!! اس قدرتھی شدید نفرت اہل حدیث کے خلاف جے انگریز اور گدی نشینوں نے اپنے اپنے مذموم مقاصد کے لیے پھیلا رکھا تھا۔ انگریز کا مقصد اپنا اقتد اربیانا تھا اور گدی نشینوں کا مقصد روحانی گدی بجأنا تقابه

#### ہندوستان میں حدیث رسول مَنْ الْمُنْمُ کے انوار:

الله كرسول طَلِيمًا حجاز ميں پيدا ہوئے۔ بيسرز مين اصل دين اسلام كا سرچشمہ ہے اور قيامت تك رہے گا۔ جيسا كه آپ طَلِيمًا نے فرمايا:

« إِنَّ الَّذِينَ لَيَارِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَارِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحُرِهَا وَ

لَيَعُقِلَنَّ الدِّينُ فِي الْحِجَازِ مَعُقِلَ الْأُرُوِيَّةِ مِنُ رَأْسِ الْحَبَلِ» 

"ب شک دین حجاز کی طرف سٹ آئے گاجیا کہ سانپ اپنے بل کی طرف سٹ آتا ہے۔ حجاز سے ہی دین جائے قرار پکڑے گا جیسا کہ پہاڑی بکری پہاڑی جرئ پرجائے قرار پکڑتی ہے۔"

ترکوں کے دور میں جب لوگوں نے دین میں بگاڑکو آخری حد تک پہنچا دیاتو الله تعالیٰ نے اس بگاڑکی اصلاح کے لیے محمد بن عبدالوہاب کو ۱۰۰ کاء میں پیدا کیا۔ شخ صاحب اپنا اصلاحی اور تجدیدی کام کرے ۹۲ کاء میں اپنے الله کریم سے جاملے۔

<sup>(</sup> ترمذي، ابواب الايمان عن رسول الله، باب ما جاء ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا : ٢٦٣٠ \_ مسلم، كتاب الايمان، باب ان الاسلام بدأ غريبا و سيعود كما بدا : ١٤٧

\_ صحيح بخارى، كتاب فضائل المدينة، باب الايمان ليارز إلى المدينة: ١٨٧٦)

کہ معظمہ کی طرف ہجرت کر لینے کا فیملہ کر لیا۔ اپنی مند پر انھوں نے اپنے لائق ترین شاگر دسید نذیر حسین دہلوی پڑگ کو بٹھایا، جنھوں نے دہلی میں شاہ ولی اللہ بڑگ کے خاندان کی مند پر حدیث کا نور چہار دانگ عالم پھیلا دیا۔ عرب وعجم میں آپ کے شاگر دوں کا کوئی شار نہیں۔ آپ کا اکتوبر ۱۹۰۴ء کو اپنے خالق حقیق سے جا چلے۔ آپ نے ۵ کسال تک درس حدیث دیا، گویا آپ نے ۱۸۳۱ء میں مند حدیث کوسنجال لیا تھا۔

دوسری طرف شاہ عبدالعزیز کے ایک اور شاگردسید اولادحسن تھے، بیشیعہ تھے۔ شاہ عبدالعزیز کے شاگرد ہوئے تو شیعیت ترک کردی اور حدیث کے نامور عالم ہوئے۔ پھر شاہ اساعیل شہید بطائے کے ساتھ جہاد میں بھی شامل ہوئے۔ ان کے بعدان کے بیٹے سیدصدیق حسن خان بہت بڑے عالم اور محدث ہوئے۔ ہندوستان کی ریاست بھو پال کی ملکہ شاہجان بیگم نے ان سے شادی کرلی اور وہ نواب آف بھو پال بن گئے۔ عربی، اردو اور فاری میں انھوں نے بہت ساری کتابیل تصنیف کیس، علم حدیث کو خوب پھیلایا۔ تقلید اور شرک و بدعت کا استیصال کیا۔ یہی وہ جرم تھا جس کے لیے اہل شرک و بدعت کی طرف سے اپنی ہی بدعت کا استیصال کیا۔ یہی وہ جرم تھا جس کے لیے اہل شرک و بدعت کی طرف سے اپنی ہی ریاست میں آپ کو ہر وقت مخالفتوں اور شور شوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ ۱۸۳۲ء میں بیدا ہوئے اور ۱۸۹۰ء میں اپنے خالق حقیق سے جالے۔

## ايك دلچسپ اتفاق:

یہ عجیب اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغیبر محمد مکائیلاً کی احادیث کو ہندوستان میں پھیلانے کی توفیق دی تو ہنو ہاشم میں سے اس خاندان کو توفیق دی جے ہندوستان میں لوگ سید کے نام سے جانتے ہیں، پھراس خاندان کے وارث ہنے تو وہ بھی نذیر حسین رشا ہے جو سید تھے۔ نواب صدیق خان رشا جو شاہ اسحاق کے شاگرد اور سید نذیر حسین رشاہ کے جم عصر تھے، وہ بھی سید تھے اور سید نذیر حسین رشاہ کے بعدان کے جو معروف شاگرد ہوئے اور کی نسلوں تک انھوں نے علم حدیث کو پھیلانے کا حق ادا کیا تو وہ معروف شاگرد ہوئے اور کی انسلوں تک انھوں نے علم حدیث کو پھیلانے کا حق ادا کیا تو وہ

خاندان بھی سید خاندان ہے۔ سیدعبداللہ غرنوی رائل سید نذیر حسین رائل کے شاگر دہوئے۔
ان کے فرزند سیدعبدالجبار غرنوی رائل معروف عالم حدیث تھے۔ ان کے بیٹے سید داؤد غرنوی رائل تقسیم ہند کے وقت امر تسر سے ہجرت کر کے لاہور آئے اور یہاں مدرسہ دوقویۃ الاسلام، واقع اندرون بھائی گیٹ شیش محل روڈ لاہور میں سالہا سال تک درس حدیث دیتے رہے۔ سید نذیر حسین وہلوی رائل کے دوسرے متازشا کرد مولانا عبدالمنان وزیر آبادی رائل شارتہیں۔ مولانا شاء اللہ امرتسری رائل شارتہیں۔ مولانا شاء اللہ امرتسری رائل اور مولانا عبداللہ رویر کی رائل میں گستان حدیث کے مہلے بھول ہیں۔

# ابوالحن على ندوى اور رشيد احمر گنگوى ديو بندى كا خراج تحسين:

ابوالحس علی ندوی بڑالتے جو کہ سید ہیں، بہت بڑے عالم اور سکہ بند معروف مصنف ہیں، عرب وعجم میں ان کا علمی مقام ممتاز درجے کا حامل ہے۔ وہ اپنی معروف کتاب ''تاریخ دعوت وعربیت' میں اہل حدیث کی اس شاندار تاریخ کو جومتوا تر دعوت تو حید اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے میدان جہاد میں بر سر پیکار رہی ہے، اس کے بارے کیا خوب وضاحت فرماتے ہیں۔ آپ ان کی اس کتاب کی پانچویں جلد اٹھا ہے، جس میں انھوں نے شاہ ولی اللہ دُٹالتے اور ان کے خاندان کی خدمات اور پھران کے شاگردوں کا تذکرہ اور آخر پرسید احد شہید بڑالتے میک جہاد کا ذکر پھھاس طرح کیا ہے:

"سید احمد شہید نے اس برصغیر میں اس عظیم اسلامی تحریک کی راہ نمائی کی جس کی نظیر، جامعیت، قوت تا ثیر اور اسلام کی اولین دعوت اور طریق نبوت سے قرب و مماثلت میں نہ صرف تیرھویں صدی میں نظر نہیں آتی، جو اس کا عہد ہے بلکہ گزشتہ کئی صدیوں میں بھی اس جیسی ایمان آفرین تحریک اور صادقین ومخلصین کی ایک مربوط ومنظم جماعت کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ وہ عقائد واعمال کی تھیج ، افراد کی تربیت، وعظ وتبلیخ اور جہاد وسر فروشی کے وسیع وطویل محاذیر سرگرم عمل رہے۔اس

کا اثر صرف ان کے میدان کا رزار اور ان کی معاصرنسل تک محدود نه رہا بلکه اس نے آئندہ نسل، اینے بعد آنے والے اہل حق، اصحاب دعوت اوردین کے علمبرداروں اور خادموں پر گہرے اور دریا یا نقوش چھوڑے۔ بڑھتے ہوئے انگریزی اقتدار کا مقابلہ، ہندوستان اور اس کے بیٹروی مسلم ممالک کی حفاظت اور قيام حكومت اسلاميعلى منهاج الخلافة الراشده كي جدو جهد كي ابتدا بهي آب بي نے کی۔ اس تحریک اور جد و جہد کی زمام قیادت ہندوستان میں اول اول اس جماعت کے علماء اور قائدین کے ہاتھ میں رہی۔ ہندوستان کے مختلف حصوں میں دین کتابوں کی تصنیف و تالیف اور ترجمہ ونشر و اشاعت کی جدیدتحریک (جس نے اس وسيع وعميق خليج كويركيا، جومسلم عوام اور صحيح اسلامي تعليمات اوركتاب وسنت کے درمیان یائی جاتی تھی) انہی کی کوششوں کی رہین منت ہے۔مسلمانوں کی دین و سیاسی بیداری بالواسطه اور بلاواسطه اسی دعوت تحریک کا نتیجه اور ثمره ہے۔ اس تحریک کے اثرات، علم و ادب فکر اسلامی اور زبان و اسالیب بیان پر بھی پڑے۔ اس نے اصلاح معاشرہ، جابلی رسوم کے ابطال، ہندوانہ اثرات کے ازالهاور صحیح اسلامی زندگی کی طرف بازگشت کا زبر دست کام سرانجام دیا۔''

علامہ ندوی صاحب اپنی اس کتاب کے اگلے صفحہ پرمعروف دیو بندی عالم مولانا رشید احمد گنگوہی کے الفاظ یوں رقم کرتے ہیں:

''مولوی اساعیل صاحب کی حیات ہی میں دو اڑھائی لاکھ آدمی درست ہوگئے تھے اوران کے بعد جونفع ہوا اس کا تو اندازہ ہی نہیں ہوسکتا۔''

# ہندوستان میں احیائے اسلام کی واحد تحریک:

قار کین کرام! آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ محمد بن قاسم اٹراللہ کے زمانہ میں سندھ کے سب لوگ اہل حدیث تھے۔ ان کے بعد شرک و بدعت اور تصوف و تقلید کا ایک لمبا تکلیف دہ

عرصہ گزرنے کے بعد احیائے اسلام کی تحریک شروع ہوئی تو وہ بھی اہل حدیث کے ہاتھوں ہوئی۔ الحمد لله علی ذلک۔ آپ سید ابوالحن علی ندوی کی عبارت کو ایک بار پھرغورسے پڑھ لیجیے اور دیو بندی عالم مولانا گنگوہی صاحب کی شہادت بھی ملاحظہ فرما لیجیے کہ جس کے مطابق شاہ ولی الله رطال کے حجاز جانے کا زمانہ اساکاء اور شاہ عبدالعزیز کی وفات ۵ جون ١٨٢٧ء كى بـ شاه اساعيل راش كى شهادت كاسن ١٨١١ء بـ اسى زمان ميسيدندىر حسین دہلوی مند حدیث پر جلوہ افروز ہو چکے تھے۔ ان کے سینکر ول شاگر دعلم حدیث بھیلانے اور دعوت توحید دینے میں مصروف ہو چکے تھے۔غرض دعوت و جہاد کا انتہائی تحصٰ کام اہل حدیث علماء اور مجاہدین کر رہے تھے کہ ۱۸۶۷ء میں دیو بندشہر میں حفی حضرات نے ایک مدرسے کی داغ بیل ڈالی۔ یہاں سے جوعلماء فارغ ہوئے، وہ پھر بیسویں صدی میں '' دیوبندی''کے نام سے معروف ہو گئے حتی کہ'' دیوبندیت'' کے نام سے ایک مزید فرقہ بن گیا اور آج کل ان کی پیجان' اہل سنت والجماعت حنفی دیو بندی'' کے نام سے ہے۔ دیو بند کے بعد ''ندوۃ العلماء'' کے نام سے ۱۸۹۳ء میں ایک مدرسہ وجود میں آیا اور یہاں سے فراغت یانے والے علماء ندوی کہلوائے اور علمی دنیا میں انھوں نے ایک مقام حاصل کیا۔ بعد میں ابوالاعلیٰ مودودی نے جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی اور اپنے طرز پراحیائے اسلام کا کام شروع کیا....غرض اس طرح کے جتنے بھی ادارے، جماعتیں اور تحریکیں احیائے اسلام کے لیے وجود میں آئیں، پیسب تحریکیں اہل حدیث کے بعداس وقت وجود میں آئیں جب دعوت وجہاد کے علمبردار شرک ونصوف کی سنگلاح زمینوں کو ہموار کرنے کے لیے اپنا خون پیینا بہا چکے تھے۔اب جا ہے تو یہ تھا کہ یہ نئے نئے ادارے اور نئی نئی جماعتیں وجود میں نہ آتیں اور بیلوگ اسی عظیم تحریک کا حصہ بن کر برصغیر میں احیائے اسلام کا کام کرتے تو اس کے نتیج میں نہ نے فرقے وجود میں آتے اور نہ ہی احیائے اسلام کی وہ منزل دور ہوتی کہ جو ابھی تک حاصل نہیں ہویائی۔

#### احمر رضا خان بریلوی اور بریلویت:

ای طرح احمد رضا خان بریلوی جو که بریلوی فرقه کے بانی اور مجدد بین، ان کی تاریخ پیدائش ۱۳ جون ۱۸۵۱ء ہے جبکہ ۱۹۱۶ء میں وہ فوت ہوئے۔ ان کی تاریخ پیدائش اور سن بیدائش ۱۹ جون ۱۸۵۱ء ہے جبکہ ۱۹۱۱ء میں وہ فوت ہوئے۔ ان کی تاریخ پیدائش اور سن وفات د کیھ کر بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جو فرقہ آج بریلویت کے نام سے معروف ہے، یہ بیسویں صدی کی پیداوار ہے اور جب اہل حدیث کو جرم جباد کی پاداش میں پھانسیاں، صبط جاکداد اور کالے پانیوں کے جزائر میں جلا وطنی کی سزائیں دی جا رہی تھیں تو احمد رضا خان بریلوی جہاد اسلامی کو منہدم کرنے کے لیے ہندوستان کو دار السلام (سلامتی کا گھر) قرار دینے کا فتو کی دے رہے تھے اور اس پر انھوں نے بیس صفحات پر مشمل ایک رسالہ قرار دینے کا فتو کی دے رہے تھے اور اس پر انھوں نے بیس صفحات پر مشمل ایک رسالہ "اعلام الاعلام بان ھندو ستان دار الاسلام" بینی "اہل ہندوستان کو اس بات سے انچھی طرح با خرکرنا کہ ہندوستان دار الاسلام ہے" تحریر کیا۔

یہ فتو کی کن کے خلاف تھا اور کس کے حق میں ؟ اسے ملاحظہ کرنے کے لیے انگریز مصنف ڈبلیو۔ ڈبلیو ہنٹر کی کتاب (Our indian muslims) "ہمارے ہندوستانی مسلمان" سے ایک اقتباس پڑھیے۔ وہ کہتا ہے:

" ہمیں اپنے اقتدار کے سلیلے میں مسلمان قوم کے کسی گروہ سے خطرہ نہیں، اگر خطرہ ہمیں اگر خطرہ نہیں، اگر خطرہ ہمیں مصرف ہیں ہے!! ..... کونکہ صرف وہی ہمارے خلاف جدو جہد میں مصروف ہیں۔"

اور جو ان کے خلاف جدو جہد میں مصروف ہیں، جہاد کی تلوار انگریزوں اور سکھوں کے خلاف سونتے ہوئے ہیں، قرآن وحدیث کی خالص دعوت سے اہل ہندوستان کو با خبر کر رہے ہیں ۔۔۔۔۔ احمد رضا خان بریلوی اپنی کتب میں اضیں کافر کہہ کر بھی صبر نہیں کرتا بلکہ وہ وہ مغلظات لکھتا ہے کہ ہم انھیں تحریر کرنا بھی نامناسب خیال کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ احمد رضا خان بریلوی کی زبان اور قلم کو ملاحظہ کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شیعہ تقیے

کے پردے میں منی بن کر شیعیت کھیلا رہا ہے ..... شرک و بدعت کی وکالت کر رہا ہے ..... اور کتاب وسنت پڑمل پیرا علمائے حق کی مخالفت کو اپنا مسلک بنائے ہوئے ہے۔ اس بات کی تصدیق احد رضا خان بریلوی کے شجر ہونت سے بھی ہوتی ہے جو اس طرح ہے:

(احدرضا بن نقی علی بن رضاعلی بن کاظم علی) ..... یختصر مقالداس بات کامتحمل نہیں کہ اس میں احد رضاخان کے بارے میں تفصیل ہے عرض کیا جائے، ہم نے پچھاشارات دے دیے ہیں جو تفصیل میں جانا چاہے وہ احمد رضاخان کی کتب بڑھ لے یا پھر علامہ احسان الہی ظہیر شہید رشاف کی کتاب ''بر بلویت'' کا مطالعہ کرے۔ البتہ بید تفقیقت اپنی جگہ سلم ہے کہ احمد رضاخان بر بلوی جو کہ ہندوستان کے صوبہ از پردیش (U - P) کے شہر بر بلی میں پیدا ہوئے اور ۱۹۱۲ء میں لیمن بیسویں صدی میں فوت ہوئے، وہ بر بلویت کے بانی ہیں جو بیسویں صدی میں فوت ہوئے، وہ بر بلویت کے بانی ہیں جو بیسویں صدی میں فوت ہوئے، وہ بر بلویت کے بانی ہیں جو الجماعت حفی بر بلوی کہلواتے ہیں۔

## مسلمان کہلانے کے ساتھ اہل سنت اور اہل حدیث کون؟

الله کے رسول من الله کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، قرآن وحدیث پرعمل کرنے والے سب مسلمان تھے، بعد کے زمانے میں وہ لوگ کہ جو حضرت علی ڈالٹی کو خلافت کا حقدار خیال کرتے تھے، انھوں نے اپنے آپ کو''شیعان علی'' کہلوایا۔ یہ جو ابتدائی دور کے شیعہ تھے، ان کا یہ اختلاف بھی سیاسی تھا جو بعد میں فرجبی رنگ اختیار کر گیا اور پھر شہادت حسین ڈالٹی کا واقعہ اس فدجب کا ایسا سر چشمہ بنا کہ ماتم وتعزیہ اور دیگر کئی رسومات وقت کے ساتھ ساتھ ایجاد ہوکراس فدجب کا حصہ بنتی چلی گئیں سے حالبہ کرام شکائی کے وہرا بھلا کہنا ان کا امتیاز مظہرا!!

الله تعالیٰ کے دین کو اللہ کے رسول مُلَّالِيَّا سے براہ راست اخذ کرنے والی جماعت توصحابہ ٹٹائٹیُٹر کی جماعت ہے، اصل دین تو انہی سے ملے گا مگر ان لوگوں نے نہ صرف میہ کہ اس مقدس گروہ سے دین اسلام لینے سے انکار کر دیا بلکہ ان پر اپنے سب وشتم اور گالی گلوچ کے غلیظ حملے شروع کر دیے۔

شیعہ کا بی فرقہ جس نے بی طرز عمل اپنایا اور اس طرز عمل کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتے تھے ۔۔۔۔۔ ان کے مقابلے میں امتیاز کے لیے وہ مسلمان اہل سنت کہلوائے کہ جو اللہ کے رسول من اللہ اللہ کے رسول من اللہ کے رسول من اللہ کے رسول من اللہ کے رسول من کے مقدس جماعت اور وہ اللہ کے رسول من کے کہ کے سنت اور آپ من کے گئے کی احادیث صحابہ من اللہ کے رسول من کے تھے۔ تو ان مسلمانوں کا لقب جو اہل سنت معروف ہوا، یہ شیعہ کے مقابلے میں ایک بہیان تھا۔

سال سنت بی بی سال سنت بوشی صدی جمری میں اپنے اپنے مجہدوں کی تقلید کرنے گے تو تقلیدی تعصب میں یہ سنت سے بہنے گئے، اپنے اماموں کے اقوال اور فرامین کو سنت رسول مُلِیّنِ اور فرامین مصطفیٰ مُلِیّنِ پر ترجیح دینے گئے تو جو اصلی اہل سنت سے انھوں نے اس انحواف کو گوارا نہ کیا اور وہ اللہ کے رسول مُلِیّنِ کی سنت اور آپ مُلِیْنِ کی حدیث کے ساتھ چھٹے رہے ہے۔ تو اب امتیاز کے لیے مقلدین کے مقابلے میں بدلوگ اہل حدیث معروف چھٹے رہے ہے۔ ان مقلدین کے فرقے حنی ، ماکی ، شافعی اور عنبلی …… چار تو تھے ہی، بعد کوان میں مزید اضافہ ہوتا رہا، جیسے مثال کے طور پر حفیوں میں سے دیو بندی ہے اور بر ملوی ہے ، پھر متحوف ایجاد ہوا اور اس کے آگے گئ گئ فرقے بھی ہے ، جیسے سہرور دی ، نقشبندی ، چشی وغیرہ تو تصوف ایجاد ہوا اور اس کے آگے گئ گئ فرقے بھی ہے ، جیسے سہرور دی ، نقشبندی ، چشی وغیرہ تو تصوف کے یہ فرقے بھی سب کے سب حنی نہ جیسے سہرور دی شاخیں ہیں ، نیز قبر پر تی اور بدعات ورسومات کے علمبر دار بھی زیادہ تر حنی المسلک ہی ہیں ۔

## اہل حدیث کون ہیں؟:

قارئین کرام! بید حقیقت تو آپ جان چکے ہیں کہ اہل حدیث کون ہیں اور کب سے ہیں؟ اس بارے میں اور بھی بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔ مثلاً علامہ ابومنصور بغدادی جو کہ چوتھی صدى جرى كے مؤرخ بين، اپنى كتاب "اصول الدين" ميں لكھتے بين:

''یہ بات بالکل واضح ہے کہ روم، الجزائر، شام اور آ ذربائی جان کی سرحدوں کے تمام مسلمان باشندے اہل سنت میں سے اہل حدیث ہیں۔ اسی طرح افریقہ،

اندلس اور بحرمغرب کے پارتمام سرحدی علاقوں کے لوگ اور ساحل زنج پریمن
کی سرحد کے سب لوگ اہل حدیث ہیں۔'

اس طرح عرب سیاح بشار مقدی جو ۳۷۵ء کو ہندوستان آئے تھے، اپنی تاریخی کتاب "احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم" میں سندھ کی بابت لکھتے ہیں:

(الزمر:٢٣)

الله نَزَّلُ أَحْسَنَ الْلَهِ يَثِي اللهُ فَرَّلُ الْحَسَنَ الْلَهُ فَرَالُ مِهِ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَ

ای طرح رسول مُنْ الله کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی حدیث ہے۔ آپ مُنْ اپنی حدیث سے شغف ومحبت رکھنے والے کے لیے بول دعاکر رہے ہیں:

« نَضَّرَ اللَّهُ امُرَءًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ » <sup>①</sup>

۲٦٥٦ : ابواب العلم، باب ما حاء في الحث في تبليغ السماع: ٢٦٥٦ -

غور سیجے! قرآن کا نام بھی حدیث ہے اور اللہ کے رسول سالٹی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کا نام بھی حدیث ہے ۔۔۔۔۔ تو اہل حدیث کی نبیت ہوئی اس سر چشمے کی طرف جو اللہ تعالی اور اس کے رسول سالٹی کی طرف سے پھوٹا ہے اور انہی سرچشموں کے اثر ات اہل حدیث حضرات میں پائے جاتی ہیں۔ (الحمد للہ علی ذلک!)

#### حق کیاہے؟:

جو صدق ول سے حق کی تلاش میں ہے، وہ اللہ کا یہ پیغام پڑھ لے، جسے اللہ تعالیٰ نے '
''سور ہُ محم'' میں نازل فرما دیا ہے:

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن

رَيْهِمْ كَفَرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ لَيْ الْمُعْمِ لَكُمْ عَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ لَيْ

"اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اس چیز پر ایمان لائے جو محمد طَالِیْنِ پر نازل ہوئی ہے اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔"

حضرت محمد طَالْتُنِمُ پر سورهٔ محمد (طَالِمُمُ) میں نازل ہونے والی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جو محمد طَالْتُمُمُ پر نازل ہوا ہے وہی حق ہے ..... اب ایک تو قرآن نازل ہوا، یہ حق ہے ..... دوسری کون می شے نازل ہوئی، ملاحظہ ہو:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ آتِ ﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَتَّى يُوحَىٰ آتِ ﴾ (النحم: ٣-٤) "دوه (محمد طَالِيُّمُ) اپني مرضى اورخوابش سے نہيں بولتے۔ بياتو ايك وى ہے جو

(الله تعالیٰ کی طرف ہے) نازل کی جاتی ہے۔''

اس آیت سے مراد قرآن کے علاوہ امت کی رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول عَلَیْظِم کی وہ باتیں (حدیثیں) ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی تھیں۔ چنانچہ قرآن کے علاوہ یہ وحی جواحادیث کی صورت میں ہے، یہ بھی حق ہے۔ اللہ کے رسول عَلَیْظِم اپنے منہ مبارک کے بارے میں کہ جہاں سے یہ احادیث نکلتی ہیں، اپنے صحابی عبداللہ بن عمرو وَلِائْظُو کو لکھنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿ أَكُتُبُ فَوَ الَّذِي نَفُسِي بَيَدِهِ مَا يَخُرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقَّ ﴾ 

( أَكُتُبُ فَوَ الَّذِي نَفُسِي بَيَدِهِ مَا يَخُرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقَّ ﴾ 

( فرمایا (میری احادیث) لکھا کر، اس الله کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔''

بات واضح ہوگئ .....قرآن وی ہے اور حق ہے ..... حدیث مصطفے مَنْ اَیْدَا وی ہے اور حق ہے تو جو حق کا متلاثی ہے وہ قرآن اور اللہ کے رسول مَنْ اِنْدا کی احادیث سے حق ڈھونڈے۔

# حق پر کون سی جماعت رہے گی ؟:

یہ بات واضح ہوگئ کہ''حق'' قرآن وحدیث کا نام ہے، یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد طَلِیْظِ پر اتارا گیاہے، آپ طَلِیْظِ نے اس پر عمل کر کے دکھلایا ہے، آپ طَلِیْظِ کا بیمل جسے سنت رسول طَلِیْظِ کہاجاتا ہے، ہمارے پاس محفوظ ہے۔ آپ طَلِیْظِ کا طرزعمل سرا سر ہدایت ہے، جو شخص اس ہدایت کے معلوم ہوجانے کے بعد اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ دراصل رسول اللہ طَلْیْظِ کی مخالفت کرتا ہے، ایسا مخالف اپنا انجام قرآن میں ملاحظہ کرلے:

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِدِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِدِ عَهَنَّمٌ وَسَاءَتُ مَصِيرًا الْوَلْكَ الْمُؤْمِنِينَ نُولِدِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِدِ عَهَنَّمٌ وَسَاءَتُ مَصِيرًا الْوَلْكَ الْمُؤْمِنِينَ نُولِدِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَهَنَّمٌ وَسَاءَتُ مَصِيرًا الْوَلْكَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

① سنن ابي داؤد، كتاب العلم، باب في كتابة الحديث: ٣٦٤٦ \_

''اور جوشخص رسول ٹاٹیٹے کی مخالفت کرے اس وقت کے بعد کہ جب ہدایت اس کے لیے واضح ہوگئی اور وہ مومنوں کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ پر چلے، تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ خود پھر گیا اور جہنم میں جھونک ڈالیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔''

غور فرمایے! جو انجام اللہ کے رسول مَنْ اللهِ کی مخالفت کا ہے وہی مومنوں کی راہ سے ہٹنے کا ہے۔ جبکہ ظاہر ہے مومنوں کی سب سے پہلی جماعت صحابہ ٹوَ اللّٰهِ کی جماعت ہے نے چنانچہ اس جماعت کی پیروی بعد میں قیامت تک آنے والے جو لوگ کریں گے ان کے لیے کا مرانیوں کی نوید ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں:

وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ الْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ التَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ التَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَعَتَّهَا ٱلْأَنْهَ رُخلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ جَنَّدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ التوبة: ١٠٠) (التوبة: ١٠٠)

''وہ مہا جر اور انصار جھوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کبی اور وہ جو نیک روش کے ساتھ ان کے پیچھے چلے، اللہ تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالی نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان (باغات، جنات) میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الثان کامیابی ہے۔''

حق پر کون سی جماعت ہے؟ اس کی پہچان کے لیے اللہ کے رسول تالیم کا ایک فرمان ملاحظہ کیجے:

# کیا برمغیریں اسلام مونیاء کے ذریعہ پھیلا؟ کی کا ان کھی ان کھی ہے اور کھیلا کا کھیلا کہ کھیلا کا کھیلا کے کھیلا کا کھیلا کا کھیلا کا کھیلا کا کھیلا کا کھیلا کا کھیلا کے کھیلا کا کھیلا کا کھیلا کا کھیلا کا کھیلا کا کھیلا کا کھیلا کی کھیلا کا کھیلا کے کھیلا کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کا کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کے

الله كرسول الله مح رمان الله مح رمان سے مراد آپ الله مل اور آپ الله مح سعابہ الله كا اور آپ الله كا در الله كا الله ك

یہ سب قرآن و حدیث پر چلنے والے پاک بازلوگ تھے۔ان کے بعد جواس راہ حق پر محد ثین گامزن رہے اور امت کے لوگ اس راستے پر چلتے رہے اور آج تک چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے .... اس دوران مختلف فرقے وجود میں آتے گئے، پچھ منتے کئے اور تجھ نئے بنتے چلے گئے۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ .... جبکہ ہادی برحق رسول معظم نگاہی نے امت کو اس سے اس انداز سے بھی باخبر کر دیا ہے۔فر مایا:

« مَا أَنَا عَلَيُهِ الْيَوُمَ وَ أَصُحَابِي ﴾ 
" 
« مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوُمَ وَ أَصُحَابِي ﴾ 
" 
« جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ "

آپ مُنَالِيُّمُ اور آپ مُنَالِيُّمُ كے صحابہ ﴿ وَالَيُّمُ جَس حَق پر تھے، اس كا نام قرآن و حدیث ہے ۔۔۔۔۔۔ اور اس پر قائم رہنے والے گروہ كے بارے میں آپ مُنَالِیُّمُ نے یوں خوشخبری وی ۔۔ حضرت ثوبان ڈٹائیُ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُنَالِیُّمُ نے فرمایا:

« لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنُ أُمَّتِيُ عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِيْنَ لَا يَضُرُّهُمُ مَنُ

بخاری، کتاب الشهادات، باب لا یشهد علی شهاده حور اذا اشهد: ۲۲۰۲ ـ

مجمع الزوائد: ۱۸۹/۱ \_ ترمذی ، کتاب الایمان ، باب ما جاء فی افتراق هذه
 الامة: ۲۶٤۱ \_

خَالَفَهُمُ حَتَّى يَأْتِيَ أَمُرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ » <sup>©</sup>

''میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اللہ تعالی کی مدد ان لوگوں کے شامل حال ہوگی، ان کی مخالفت کرنے والے انھیں نقصان نہ پہنچاسکیس کے جتی کہ اللہ تعالیٰ کا امر یعنی تیامت آجائے۔''

یہ جماعت کہ جس کے لیے اللہ کے رسول طالع کی خوشخری ہے، اس کے بارے ہتا یا گیا ہے کہ بید حق پر ہوگی ..... اور آپ بید ملاحظہ کر بچکے کہ اللہ اور اس کے رسول طالع ہے فرآن و حدیث کو حق کہا ہے۔ دوسری بات بیہ ہے کہ اس جماعت کا وجود ہمیشہ رہے گا ..... اب صحابہ شکائی تا بعین اور تبع تا بعین تو حق پر یعنی قرآن و حدیث پر تنے اور بیہ جماعت قائم شمی ، خارجی اور شیعہ بعد کو وجود میں آئے اور اللہ کے رسول طالع کی میرط سے نکل میرے منفی ، مالی ، شافعی اور حنبلی وغیرہ تقلیدی فرقے بھی بقول شاہ ولی اللہ چارسو سال بعد وجود میں آئے۔ الہذا بی بھی زبان نبوت کی شرط سے خارج ہو گئے اور پھر آگے جو ان کی وجود میں دیو بندی ، بر بلوی ، قادری ، چشتی ، وغیرہ ..... تو بیہ تو کل کی پیداوار ہیں۔

زبان نبوت کی شرط پر صرف وہی جماعت پورا انرتی ہے جو قرآن و صدیث کو اپنا معیار اور مسلک بنائے ہوئے ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے اور یہی وہ معیار ہے کہ جس پر واڑھوں کی مضبوطی کے ساتھ جمے اور ڈٹے رہنے کا اللہ کے رسول سَلَیْنَا نے بتال کی ہے، وہ یہ ہو اللہ کے رسول سَلَیْنَا نے بتال کی ہے، وہ یہ ہو کہ یات جو اللہ کے رسول سَلِیْنَا نے بتال کی ہے، وہ یہ ہو کہ یوجود مخالفتوں کے یہ قیامت تک رہے گی، یعنی جب یہ جماعت قائم نہیں رہے گی تو یہ سب سے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی تو وہ سب سے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔

ابن ماجه، مقدمه، باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: ١٠ \_ صحيح مسلم،
 کتاب الامارة، باب قول النبي لا تزال طائفة من امتى ظاهرين: ١٩٢٠)

# همراهی اور کم راه لوگ:

جس طرح حق اور اہل حق کا پہچاننا ضروری ہے اسی طرح صلالت و گمراہی اور گمراہ لوگوں کا جاننا بھی ضروری ہے، تا کہ ان سے بچا جاسکے۔ چنانچہ گراہی سے بچنے کا طریقہ اللہ کے رسول مُنْ اللِّهُ نے اپنی امت کو یوں بتلایا ہے:

« يَا أَيُّهُا النَّاسُ إِنِّي قَدُ تَرَكُتُ فِيُكُمُ مَا أَن اعْتَصَمْتُمُ بِهِ لَنُ تَضِلُّوا أَبَدًا: كِتَابُ اللهِ وَ سُنَّةُ نَبيّهِ »<sup>©</sup>

''اے لوگو! میں تمھارے اندر جو چیز چھوڑے جا رہا ہوں اگر اسے مضبوطی ہے پکڑے رکھو کے تو ہر گز گراہ نہیں ہو گے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی مَالَیْظِم کی سنت ہے۔''

ثابت ہوا کہ جو لوگ ان دو چیزوں پر مضبوطی کے ساتھ جے رہیں گے وہی ہدایت کی سیدھی راہ پر گامزن ہوں گے اور جو لوگ ان دونوں سے ادھر ادھر ہٹیں گے، سرکنے کی کوشش کریں گے وہ''ضلال'' یعنی گمراہی کی نظر ہوکر راستہ بھٹک جائیں گے۔

الله تعالى اوراس كے رسول مال الله في اس "ضلال" سے بھى باخبر كر ديا ہے، يہ بھى دو میں، ملاحظہ کریں:

وَ مَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَكُلا بَعِيدًا ﴿ لَكُنَّ النساء:١١٦) ''اور جوکوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ تو بڑی دور کی گمراہی''ضلال'' میں جا

اسی طرح اللہ کے رسول منافیاً جب بھی صحابہ ٹھائی کو وعظ فرماتے تو اپنے خطاب میں پیرافتتاحیه جملےضرورارشادفرماتے:

السلسة الصحيحة: ١٧٦١ مستدرك حاكم، كتاب العلم، باب: ١١٦/١ ـ السلسة الصحيحة: ١٧٦١ ـ

« فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيُثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدُي هَدُيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ وَ وَعَيْرَ الْهَدُي هَدُيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ وَ وَهَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ » <sup>0</sup>

"بلاشبہ تمام كلاموں سے بہتر اللہ تعالى كا كلام ہے اور تمام راستوں سے بہتر محمد ظافی كا كام ہور تمام كاموں ميں بدترين كام دين ميں نيا كام (نيكى سجھ كر) ايجاد كرنا ہے۔ ايما ہر نيا كام جوكہ بدعت ہے، وہ سراسر (ضلال) گراہى ہے۔"

یاد رکھے! دو چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول ٹاٹیٹی پر مضبوطی سے ڈٹے رہنے سے مومن راہ ہدایت پر گامزن رہتا ہے اور ان دونوں چیزوں سے جس قدر ڈھیلا ہوتا جاتا ہے اس قدر گراہی کی راہوں شرک و بدعت کی طرف لڑھکتا چلا جاتا ہے۔

م فرمايا الله ما لك الملك في:

" حق آ جانے کے بعد سوائے ضلال یعنی گرائی کے اور کیا ہے؟"

## جماعت حقه كاعمل كيا موكا؟:

لوگ جب کتاب وسنت سے ہٹ کر ان دو صلالتوں (شرک و بدعت) میں جا پڑیں گے تو جونسی جماعت لوگوں کو ان گمراہیوں سے نکال کر قرآن وحدیث کی راہ حق پر دوبارہ لا کھڑا کرنے کی کوشش کرے گی، وہی حق جماعت ہے اور اسی کے لیے اللہ کے رسول مُناہِمُ اُلم کی زبان مبارک سے خوشخریاں ہیں۔

ملاحظہ کیجیے! زبان مصطفے مَنْ اللَّهُ اسے ان لوگوں کی پیچان اور صحابہ کرام الله مَنْ اللَّهُ مَنْ الله عَنْ الله مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الل

صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب تخفیف الصلواة و الخطبة: ۸٦٧ ـ ابن ماجه،
 مقدمه، باب اجتناب البدع والجدل: ٥٥ ـ

كا برسفيرين اسلام موفياء ك ذريعه بهيلا؟ بالمحاص المنظم على اسلام موفياء ك ذريعه بهيلا؟

« إِنَّ الْإِيْمَانَ بَدَأً غَرِيْبًا وَ سَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأً فَطُوْبَى يَوْمَثِذٍ لِلْغُرَّبَاءِ اذًا فَسَدَ النَّاسُ "  $^{\odot}$ 

" حقیقت یہ ہے کہ ایمان (اسلام) کی ابتدا اجنبیت کے ماحول میں ہوئی اور عنقریب بدانہی ابتدائی حالت میں اوث آئے گا۔ چنانچہ اجنبیوں کے لیے مقام · مسرت ہے کہ جب لوگ فساد میں مبتلا ہوں گے (تو یہ میری سنت پر قائم ہوں مے)''